

#### جمسار حتوق برحق مصنف محفوظ ميس

تاریخ وسنِ است عت : یکم جنوری موده او ایک بزاد

تعداد اشاعت بیم بی باد : ایک بزاد

مسعود انور
طب عت : اعجاز پرنگنگ پرسی - بجیته بازاد مید کتب د و ایم الال نهرورود - مید رآباد
طباعت سرورق : صلاح الاین نت می مسعید (رضانه)
ترتیب و ترنگین : و انیس تیوم فیاض

ع جزوی رقمی اعانت : أردواله بلای التراثیس ع قسیمست معام تریداریس تصلف :- یراس رویل دیسسیلرز اور لائبر پریول کے لئے :- درا می رویل

- ، هیلنه یج ب تر -۵ سامی کب طبع - محیسلی کان - حیدرآباد - ۵ سامی کب طبع - محیسلی کان - حیدرآباد - ۵ سامی می محیدرآباد - ۵ سامی م



صلاح الدين نير

## إنتساب

معترم المقام

جن اب عابد کی خال ۔۔۔ دور ۔۔۔

جناب مجبوب بين جنگر \_\_\_\_ع نام \_\_\_

جن کی بے پایاں شفقت ' مخلص نہ تربیت ' اور دیر بہند سر پرتی میں میرا ذہنی سفر جاری ہے نوشبو کے سفر کی طرح

حسيلاح أليين نتيتر

### ترتیب وتزئین صعرنمبر اسر گیزشت ول \_\_\_ (مفنف) ا سرچیشمر فیف ان (املاف کی خوشو) سرچیشمر فیف ان (املاف کی خوشو) گھے ۔ آنگن بہلی اور آنری باربن وق اُٹھے ا

بر ندول کا تشکار ۲۶ برندول کا تشکار ۲۶ نیول اور باولیول میں شید تا ۲۶ برندول کا تشکار ۲۶ برندول کا ور باولیول میں شید تا ۲۶ برندول کی بارشس جھے نے رام حی کی مشھائی ۴۶

ج دام جی کی مشعائی ه ۹ می دام جی کی مشعائی ه ۹ می دا باد کا محسدم درگاری ، زیارتین اورنسیازی می می مینا باد کی جاترائیس مینا باد کی جاترائیس بیشن باد کی جاترائیس بیشن می گذاشده میروک کا امتحال می گذاشده میروک کا امتحال کا مناسف د اُ جالول کا سف د

|                  | ۵                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| وفلاتی معروفیاً) | ر زار چیا ت ( ملازمت ٔ اعنی عبدیداروں سے مراسم ، ادبی |
| ۲.9              | فالركزييط اور سكرمبره يط كى مازمت                     |
| 49               | ليس و ومه و قادر و الديث التيف مكريتري                |
| <b>^</b> •       | بعارت بسند کھنے ، " کی - اے ایس                       |
| Ar               | ب بید ہاشم علی اختر' آئی را ہے ۔امیں                  |
| At               | خلام اجمب د بوائنگ سکریپیری                           |
| AP               | يسس ـ اے ـ واسع ، جوائنسط سكريلري                     |
| AA               | محت میں تاج الدین ' آئی۔ اے الیس                      |
| A4               | یی ۔ این ۔ واگھرے م آئی۔ اے ایس                       |
| A 4              | لیس اے عزیز 'ایڈیشنل سکریٹری                          |
| 9 -              | مها دق احمه ، مجوأ نبط سكرييري                        |
| 91               | ستيدتراب الحن ، آئی . اے ۔ابس                         |
| 91               | رمن راؤ، آئی۔اسے ۔ائیں                                |
| 9 0              | نواجر تمييدا الميية استستنط مكربيري                   |
| 4 4              | عب المحمود استشنط سكربيري                             |
| <b>4</b> 4       | مبت المريد توائث سكريتري                              |
| 99               | رت بيد قريشي ، جوائن شكرييري                          |
| 1                | سعد بين سقد ' آئي اے ايس                              |
| 1.5              | غسلام دشگر قریشی ' آئی۔ اے ۔ ایس                      |

| 1-1               | نريت در لوتف د ال آئي اے واپس                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 1.4               | واكر حسن الدين احمه و "أنى المه اليس                    |
| 1. A              | نعالدانصاری ' آنی اے ۔ الیس                             |
| 11.               | اے۔ کے۔ گوئل م آئی۔ اے ۔ افلیں                          |
| III               | وینکسط رمثا میاری ، آئی۔ اے دائیں                       |
|                   | المائع سی مناوائن ریزی سنارسی معدنشین لینگویز           |
| فيسر 114          | م مرد نرسمهاراوُ اور وینکٹ رامیا <sup>،</sup> اکاونٹس آ |
| 119               | سكرياريل كے عبدہ داروں سے مراسم                         |
| 144               | سکریڈیٹ مح میرے ساتھی                                   |
| itt               | سکر پیٹر بیٹ کے تنین اور اہم نام                        |
| 150               | سٹ عرون اور اربیوں کے مسودات                            |
| يتج ليعقوبي الألو | بيناب كل ـ انجب ' چيف منسفر بعد ملک المشعرار او         |
| 144               | کا لیج آف اور نیکل نسبنگو بجس کی محراسط                 |
| 149               | المديب كالج آف البحكيشن مجوب بمحر                       |
| ! <b>**</b> •     | بهندی اکسی طبیمی                                        |
|                   | _                                                       |

### علمی' ادبی و تهبنه بی سسرگرمیان

ادارهٔ ادبیات اُردو أردو اور تنط ل كالج

140

| 1824 | أردونسنيول                                 |
|------|--------------------------------------------|
| 18A  | يدم محت والتل قطب شاه ادر مقابله ببيت بازي |
| 14.  | اُر <b>د</b> ہ محکسس                       |
| 184  | مهزنام سياست                               |
| 100  | نغب ام محزی                                |
| 183  | حابينا مه خا ټولن وکن                      |
| 164  | بزم سعت ی                                  |
| 189  | ا دارهُ الحب دالشعرام                      |
| 16.  | بزم جيون                                   |
| 101  | ادني طرسيط                                 |
| 124  | ادارهٔ شعروتکمت                            |
| 100  | نهذه ولان حسيدرة باو                       |
| 100  | سسكر يطربيط أردو العوسى اليشتن<br>         |
| 14.  | محنسك نواتين                               |
| 144  | ت نکری میموری سوسائی را از ششاع سے ا       |
| 144  | الخبستن ترقى يستدمفنيين                    |
| 144  | د <b>يا</b> داوب                           |
| 144  | جميشن گو ملک باره سوب کمی                  |
| 14-  | مث ءرهٔ دکن                                |

أولدستي يوته فتسييول 147 میراسشهرمیرے لوگ 148 فخوتث بوكاسف ر الله الشعرى جموع 144 ننگسری کتابی اور شوی تجوع (ترتیب ونزین) ۱۷۷ تنجعوي مجموعول يبرانعامات 14 ^ ہ تعری ادبی و تہذیبی خرمات کے اعتراف میں اعوال ۱۷۹ عُلْ العد بسيدون كك كم مشّاعت اور ديكر تفييات ١٨٠ تغييق شعر بي موركات - ايك مثال 19-فيخوجونف أورست و 191 وينشونان ليخفيس كمركم كاحشاءه 197 مست وون عن معبيكي يلكس 190 تشاحركو غائب مذبحا بهنه والى ايك معصوم الوكى ۲. -سيدرآباد من محص جني مشاع ب 4-1 🦳 دشتول کی مهک (منہ بولی ہنیں)

عنظمت عسبدالقيوم

صب لی ایعاف

# سرگذشت دل

ایک دن مجھے صدر شعبہ اُردو گلبرگہ یو تیورسٹی پر وفیر عبدالرزاق فاروقی کی ایک دن مجھے صدر شعبہ اُردو گلبرگہ یو تیورسٹی پر وفیر عبدالرزاق فاروقی کی ایک کا ایک اطلاع دی گئی کو گلبرگہ سے ایک طالب علم صغور تو اج معین الدین کو میری (صلاح الدین نیزی مثا عوالہ زندگی پر مقالہ نکھنے کی اجازت دی ہے ۔ اس سلسلے میں مجھ سے فاروقی معاصب نے خواہش کی کہ ایس اس طالب علم سے مقالہ کی کھیل کے سلسلہ میں ہر ممکنہ تعاون کوب ۔

فی یاس سے سسلہ یا ہر مد ما وی جو بعد ہیں نے اپنی ۳۰ سالہ سے وائر در گئی کا جائزہ لینے ہوئے اپنی جیا سے اس فیصلے سے بعد ہیں نے اپنی ۳۰ سالہ سے وائر در گئی کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی جیا ہے کا اوراق کو بھی آ نشنا شروع کی ہو کہ میری تشوونما اور تھے ہوئے اپنی بھوی دول ہوا کر سے ہیں۔ ہی لیے کو اپنی بھوی ہوئی ہوئی جا ایک ایک کی کو سیٹ کر اُس طالب علم سے موالے کیا۔ کچھ دنوں تک اس طالب علم کا مجھ سے ربط رہا اور دو سب کچھ اُمولکھا سے دستا ویزی شکل میں سے ماصل ہوا جو ایک مقالہ کی محیل سے لئے فروری سمحصا موائد ہوئی میں ایسے دافقات و داروات کی منبط تو پر میں لا کے سے جن کو بی تقریب اور میری تندگی کے خدو فطل سے بھی مقالہ کی صورت گری اندوین و ترتیب اور میری تندگی کے خدو فطل سے بھی مقالہ کی صورت گری اندوین و ترتیب اور میری تندگی کے خدو فطل سے بھی

وران ميرسد دل بن دفعتًا ير نيال پيدا براكد كيول نرائي خود فوشت لکمی جائے ۔ یول بھی میں ' سوچ ہوکھا تھا کہ اپنی غزلوں (مغرجاری ہے) اورنظموں ( یہ کیسا دسشتہ ہے) ہے مکل انتخاب کی اشاعث کے بعد فرصت مح المول بن نود توشف لكحول \_\_\_\_ من اس كام كا أغاز كرنا بي جاء رما تقا كه اچسانك مار ے شهری انسانیت كی بنیاد با د ہے والا اپنی نوعیت كامتعوبربند قسا ديچوط پرلم ارسينكرول معقوم و بيرگذاه (م.د وخواتين ' جيح' بو گئے۔مسلسل می ون بل کرفیورہا۔ سشہر کے لوگ اُن ونوں بلاخمسیعی زہیں و ذات، فرقم، نوف وہراس کے عالم میں اپنے تخفظ کے لئے رات رات تعب بعاركة رسم - ميرب محلے ملے بني ميں اگر جيكہ كوئى قابل ذكر حادثه بعض نيس کیالیکن نا گھانی صورت حال کا سامنامرنے سے لئے ہندواور میان دوتوں اپنی اینی حفاظت کے لئے تیار رہے ۔ کرفیو سے زمانے میں فرصت ہی فرصت تھی۔ وقت کا لے جیس کشت تھا۔ فی۔ وی اور ریڈیوسے خبریں سننے مح عساف اینی پیدری کتابیں برهنا ہی وقت گذارنے کا ایک مشغلدرہ کیا تھا۔ متغرق ادبی کامول کی میسوئی سے بعدجب مجھے اپنی ادبی زندگی میں بہلی دفعر فرصت کا احسام بوا تو مجھے اپنی خود نوشت لکھنے کا خیال آیا اور میں نے دس ' بارہ دن میں زائد ہز ایک سوصفحات لکھ ڈالے ۔ کچھ وٹوکے بعد انٹریکھی ہورصفحات کا اضافہ ہوا ، پھر نظرتانی سے بعد کتاب کی ضحامت کھھ اور برادھ گئی ۔۔۔ میرے محلے میں ابت او بی سے امن کی فصار بر قرار رہی · محلے سے لوگ نبت سکون و

ا طمینان سے رہنے . راتول کو محلے کے سمی لوگ اپنے اپنے گھروں کی چھٹوں پررات گذارتے رہنے لیکن بی اپنے فرائنگ روم میں رات کے ایک دیڑھ بے تک مکھا رہنا تھا' ایسانیں تھاکہ یں والات سے بے خرتماء وی کبھی عورسے ہوائی فائرنگ کی آواز سنائی دیتی تو یل کھی چند منسط کے لئے بھت يرجه المنة اورميدت مال كاجائن سلين تخير بعد ابينے روم بيل وايس أجابا عا. میں نے اس *کتاب میں حتی ا*لامکان اپنیا زندگ کے مختلف **کو**شول اور اینے معزوشب کی سرگرمیوں کو محفوظ کیا ہے ۔ اس سے باوجود مجھے احساس سے کہ يبت كي وافعات وواردات شالى مونے سے ره مكة بي ، يمن تو ضبط تحرير میں المایا نہ باسکار میری زندگی کے مختلف النوع گوشول اور پہلوول کو سمجھ ا میری حیات اور شاعری کا بھائرہ لینے کے لئے اِن اوراق زندگی سے بھی مردمِل سکے گئی ۔ میں نے حتی المقدور زندگی کی مثبت قدروں ، تلندرانہ طبیعت ، خود داری' رشتول کی یاسداری ، لیے لوٹ محبت سے تقاضول اور خلوص و مبر کے تحفظ و بقار کی کوشش کی ہے۔

حیدر آباد کی میری زندگی رشتوں کی دھوب بچھائوں میں گذری ہے۔

بچھ رشتے تو میری زندگی سے لئے جزوگل کی چشیت رکھتے ہیں تو بچھ رشتے معطر
فغناؤں کی طرح دل وجان کا حصر بن چکے ہیں اور کچھ رشتے اپنی شناخت اور
پہچان کے لئے معاشرہ کی رسیمی ڈوری میں بندھے ہوئے ہیں۔ ان تمام بنتے،
سنورتے ، تو سطح اور بچھرتے رشتوں کے با وجود رشتوں کی مہک ، روابط کی
پاکیزگی ، جذبات کی شائستگی ، تقدس ، اور وللطاب قلبی کی ماہئیت میں کھوؤت

نہیں آیا۔ زندگی سے بعض ایسے روشن بہلومی ہوتے ہیں جن کی دیا تیت اور نشا ندہی سے میں انسانی ریشتے لا زوال ہوجاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتاہے کہ بعنی رشتے اپنی شنا خت کے لئے اپنے ہی ماحول میں برسول ابنی توسش ماری ریکتے ہیں۔

صاس طبع لوگ جب بھی زندگی سے نازک کھات کو پیرائن گل سے نوازتے ہیں تو ماہول کی شمکش اور معاشرے کی نرمی وگری سے بھی گذرتے ربيتے ہیں ۔ ایسے حالات سے جب انسان رفتہ رفتہ مانوس ہوجاتا ہے تو اس كى زندگى مِن ايك ايسا وقت مجى الله عند انسان اين سنناخت كے الئے دورول کی پیچان کا بھی سہارالیت ہے۔ السی کیفیات ال ہی کموات کی دین ہوتی میں جو ایک حساس انسان کے حصر میں آتی ہیں۔ان تمام کیعنیات کی ایک شکل بھی ہوتی ہے کہمی تو یشکل رحمت نواز کمحول کی صورت میں نتش اقل بن كراُ بحرتى بع توليهي أم بإني طرز حيات سي طرح نقش ثاني ين كر ظبوريذير بوتى سے - اس كس منظريس كبس طلعت جسم وجال اختر شناسی کرنے لگتی ہے تو کہیں عشرتِ زندگی فرزانگی کا تسلسل نظراتی ہے۔ نقش اول جہاں ملعت ونسری سے اُجالول اور توست بوسے تن من کو مهما تی رستی ہے تو وہیں تعشی ٹانی عشرت فرزائگی سے مشام دل کو معیار کر دیتا ہے، زندگی ان بی تعوش کی جماوں میں گذریہ ہے ۔ نچھ جنٹ تعلق گل تازہ سے ہے آنا ہی تغوں کے گاب سے میں ہے۔ یہ دونوں میری جیات اور شاعوانہ زندگی سے والبعدين - يهي سلسله جب طويل بوجاتا ہے تو صعم تراش است کن وشکن رشتوں

کی دہک' ٹوشیوکا سفر' سفرجاری ہیں اور یہ کیسا درشتہ ہے ' تک پھوپنے جاتا ہے ۔

ہے۔ میں نے اس کتاب کو ۵ مصول میں تقسیم کیا ہے۔

# سيرجيثم فيضان (اسلاف كانوشو)

گھے ہے تکن

مين دار بايدي تعديد مناباد فلع بيدر يح قيام و وجود كيس منظرين اینے اسلاف کی ہمنا باد میں امد ، نعاندانی تسلسل ، بچین مسمعیل کود ، شرار تول ' مبعول اور این ابت ای تعسلیم و ترست کی تعصل پیش کی سے - پس نے اپنی زندگی سے ایسے واقعات بھی قلم سند کنتے ہیں جن سے سطالعہسے میری وہی نيبي تيزي زنول اورمير سيكولر مزاج بون كايتريل باتا ب - يركتاب میری میات سے مختلف بہسلوگوں اور زاویوں تو سیمجھنے کے لیٹے ایک دسماویز<sup>کی</sup> شك كى چينت ركفتى ہے۔ يس نے كتاب ع مرحصدي طوالت سے غيال سے اکرچید معل تفصیل ت سعے گریز کیا ہے لیکن کوشش کی ہے کہ مختوا ہی سہی اپنی بات قارئین کے صیح شکل میں پہوچے جا سے۔ ہمنا با دیں اپنے قیام کے زمانے کے بعق یاد دیکھے جانے والے واقعات و واردات کے علاوہ اس کتاب یش میری حبیدرآباد مین آمد، پولیس ایخشن " علی گذره کا سفر اور دیگر وارداتی وتهذيبي وأتعات مجى فليس محف سيسف كتاب كيد ابتدائي سطوريس اين

خاندان کے بہت سے افراد ہو ایک شہرہ کی شکل میں محفوظ کیا ہے تاکہ بعر میں آنے والی نسلوں کو اپنے بزرگوں اور افرادِ خاندان کے بارسے میں نبیادہ زسہی کچھ تو واقعیت ہو۔

#### كارزار حيات:

# ( فازمت - اعلی عبدیدارون سے مراسم - ادبی و فلاقی سرگرمیان )

اس معتبه کتاب میں اپنی طازمت کی نربی وگری کی تفصیرہ ہے ، سكويط ينط بحير اوسط واعلى عبيده دارولء ويتتون ادر سانتيول سع روالبط اوران كالختلف كامول مين فجوسه تعاول اور ميرى ث عراز زندگي اور شعرو اوب سے دلچسی۔ سکریٹریٹ اُسع اسوسی الیشن کی سمبرگر ایبول کی وجہ سے اعلیٰ عهده واروب سے مبرے ووستان و رواوادار مراسم اورکس میده وار نے میری سفارش پرکن بن خرورت مندول کی مدکی 👾 قلم بندکیا ہے۔ سسكرير فيط كى زائد إز ، الم ساله مدت المار من على يد التمار اليسع واقعات مجی رونما ہوئے میں جن میں میری شخعی زندگی کا بے لوث رقبل رہا ہے . میں نے جہاں کہیں ضرورت محسوس کی ان واقعات کو حوالوں سے ساتھ بیان کیاہے اور عہد داروں کی اُن فہر بانیواں کا بھی ذیر کیاہے جن کی ویر سے یے شمار لوگوں کی نندگی میں بہسار آئی۔ ان عمد داروں کی عنایتوں کا ۔ تذکرہ کرنے کا ایک مقصد پرتھی ہے کہ بیں بشکل تحریران کی عظمت کا انترام ا کروں من کی انسانیت نوازی کی وجر سے یے شمار استعق ہل فرض اصحاب سے تعاون ممکن ہوسکا ۔ اور جہال مک میرے تعاون کی بات ہے ' جی نے واضح طور پر کہ سے کہ سکریٹر پیل کی طائدمت سے دوران میرا رویہ بودسلوک لینے دوستوں اورعلی و اوبی سرگرمیوں سے یارے میں میں فرق کا رہا ہے۔

# علمی' ادبی وتہن یبی سرگرمیاں

کتاب کے اِس گوشے میں میرے حیدرآباد آئے کے بعد سے آت مک میرے حیدرآباد آئے کے بعد سے آت مک جس میں میرے حیدرآباد آئے کا جس میں ہے، ان کا اجمالاً ذکر ہے ۔ ان اداروں سے وابستگی احد سرگرمیوں کے اظہار کا مقصد یہ مجب میں یہ بتا قال کو میں ہیں جات کی کن کن حالابت ، مقالات اور منز لوں سے گذر آنا رہا ہوں ۔

خوت بو کا سفر

بچھے یا د ہے کہ جب میرا پہلا مجبوعہ کام گُلِ ٹیازہ شنگے ہوا گویں نے فرط مسرت سے کتاب کی پہلی جلد اپنی والدہ مخرمہ کی گودیں رکھ دی تھی۔ میری والدہ نے نوٹس ہوکر پچھے دعائیں دی تھیں۔ شائدماں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ میںنے رشتوں کی جمک کو تھیوس کرتے ہوسے نوکش ہے۔ اس مقدے بیاری رکھا۔ یہ گوٹ میری شاعل زندگیسے تعلق رکھتا ہیں۔ اس مقدے . معلا لعبہ سے قارئین محر میری شعری سے خط و خال کا شیختم اندازہ ہوگا۔

# بیشتول کی مهک ( مند بولی بهنین) .

مجھے اپنی حقیقی بہنوں سے مِعتی مجت ہے 'آئی ، بی مجت اپنی سند بولی بہنوں سے بھی ہے ۔ حقیقی بہنوں کی معصوم و خاموش بجت جہاں گاؤں کی پُرکیف فضاؤں ہی دس گھولتی رہی وہیں مند یولی بہنوں کی سیا اوت عیت ' شہر کی پُررونق ' تحری شخری پاکیزہ ' کیف اور بٹ گستہ تشگفت دل وجان محومعط کرنے والی محفلوں اور بہذب ما مولی سے لئے سرائے جیات ہے ۔ اُن کی محبت ہیں سادگی ' والبانہ بن ہے تو اِن کی محبت میں سنہ بردگی اور بے ساخت گئی ہے ۔ اُس والبانہ بن اور اِس بے ساخت گی سے میں سنہ بردگی اور بے ساخت گئی ہے ۔ اُس والبانہ بن اور اِس بے ساخت گی سے

گاؤں کی بھینی بھینی فغائوں ہیں بہنوں کے بیار نے میری زندگی کے استدائی زمانے میں میرے کردار اور میری شخصیت کو بنانے میں اہم محقہ ادا کی جہنوں جب میں مشہر آیا تو شہر کے ماحول میں میری منہ بولی بہنول نے زندگی کی رعنائی ، فعارت کی تولیسورتی ، ماحول کی ترونازگی اور معاشرہ میں بھی ہوتی توسیع کی احساس دلایا ہے ۔ کیسے تو یہ ہے کہ بے غرض اور بی لوٹ یا کیسیزہ رشتے اُن علمتول اور شرافیق کی محمول بان دمیتے ہیں جوستائے کو اواز میں بول دستے ہیں ۔ بے لوٹ یا کسید و مشموں کا یہ جوستائے کو اواز میں بول دستے ہیں ۔ بے لوٹ یا کسید و مشموں کا یہ

الى دست يرب خاد ول و تا جات بهانا رسال -

کشتا دید کا پیه توگی محت اطبی و نافکسا جذبول ، پاکسین و و متحد او متحدی و نافکسا جذبول ، پاکسین و و متحدی دخیل متحدی دو کردنیال کا تحدول سی تعدیل رکنتا در دو داخی دار شاع از آن می شام در شاع از آن می بیان بی در شاع از آن می اور اضافه براسی داخی در شاع از آن می اور اضافه براسی در است در شاع از آن می اور اضافه براسی در شاع از آن می اور اضافه براسی در شاع از آن می اور اضافه براسی در است د

بھالان علی سے اپنی من اولی بہنوں کی ہے لوٹ جا ہت ، جس ، گل برطان کا معتر گزارا ہے ، ویل ان کا تفایق میں میں اپنی عربی ایک برطا صفر گزارا ہے ، ویل ان کا تفایق میں میں اپنی عربی ایک مختل میں برخلوص کو شش کی ہے۔ ویا عد والدی کے ساتھ بعض بہنوں کے اُن ا حسانات کا بھی ذکر کی ہے۔ ویا عد والدی کے ساتھ بعض بہنوں کے اُن ا حسانات کا بھی ذکر کی ہے۔ ویا عد والدی کے ساتھ بعض بہنوں کے اُن ا حسانات کا بھی ذکر کی ہے۔ میں نے بی بیان دیا ہے۔ میں نے براسی بہنوں کے اور ان کی ترجین ہے ہوئے تھے براسی بہنوں بھی ہوئے اور ان کی خوال کا در مروتوں کو خوال کے ایک ہے۔

مهدح المين نيتر

یم جوری سیلی



## سريث مرفيضان (اللاف كانوشو) ------

#### مریه گھرانگن

ہجھے اپنے وطن ہمنا باد کے بسا کے جانے کی ٹاریخ ، کائش بسیار کے بعدی از ترقی ہما ہوگئی اور ترقی ہمنا باد کے بسا کے جانے کی ٹاریخ ، کائش بسیار کے بعدی ایک معمور بزرگ بسونیا آگری نے جو (۹۰) برس سے ہوں گے ، ایک طاق میں کہا کہ واجروام وا محفدونے مشملان نے میں ہمنا باد سے نام سے ایک شہر بسایا تھا ۔ ہمنا باد سے آباد ہونے سے بارے میں 'یں نے اپنے دو بھولی زاد بھائی الحاج محمد عبدالشکورا ورالحاج محمد غوت می الدین صاحب سے علاوہ اپنے بجین سے دوست اور اسکول کے ساتھی مشہور ومعروف ایڈ وکھیں ف مسلے ویر پیشیا سے معی معلومات حاصل کیں ۔

کہا جاتا ہے کہ ہمناباد کا نام پہلے بے سنگھ نگر تھا، بعد میں نظام کے دور عومت میں ہمایوں نامی کسی خص کے نام سے مشہور ہوا ۔ ایک روایت یہ می مشہور ہوا ۔ ایک روایت یہ می مشہور ہوا ۔ ایک روایت یہ می مشہور ہے کہ ہمناباد کا نام ہنود آباد تھا جوبعدیں ہمناباد کے نام سے شہرت پاگیا ۔ ہمنا باد میں لنگا یت طبقہ سے ہندور ہتے تھے ۔ ہمناباد کی نام سے تعلیم فعیل اور شہور دیول ویر بعدرالیشور ایک ساتھ تعمیر ہوئے ہمناباد کی فعیل سے جھ وروازے تھے۔ ہمناباد کی آبادی ہمنے فعیل کے اندر تھی ، سمناباد کی فعیل سے اندر تھی ، سمناباد کی میار میں لوگ لینے لگے جو سارا ہمناباد فعیل سے گرا ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ فعیل سے باہر میں لوگ لینے لگے جو

بعدیں تئی محلول میں تعسیم موگ فعیل سے دروازوں پرسخت بہرہ درہا تھا . برکمان پرایک توپ نصب حتی ، ایک بری توپ نظام سے دور حکومت میں بیدر عوشقس کی گئی ، بینے داہر کا پایہ تخت بھائی تھا ،

اس وقت ہمناباد کی قیبل استے ہا تار کھو کی ہے۔ طوفی بھو کی حالت ہیں ہے۔
افری نے اپنے مکا نات کی تعمر سے لئے فیسل سے کالے پتھ کیال کے ہیں۔ فیسل کے
اندر ہو تھے آبادیس اُن سے ہم ام ہے ہیں۔ محل کفر تولو ' باغب بن محل ' پی الاوہ '
تدبی کی اور سید محل نے مصل سے باہر ہو صلے آباد ہیں ' اُن سے تام یہ ہیں ' ولم شہولیر مدر قصاب ' محلہ کی سے تصل ہے ۔ ہمنا بادکی آبادی آس وقت
عدمی قصاب ' محلہ گاہ قصاب ' محلہ زیر بیٹ اور محلہ نورخاں اکھا وہ ۔ ہمنا بادکی آبادی اس وقت
تحریب ہم ہم ہرار افرادیر مشمل ہے ۔ ہمال سے لوگ زیا دہ تر تجارت پیشریل زائس اور سے بہال سے لوگ نیا دہ تر تجارت پیشریل نرائس اور سیمانوں کی آبادی کا آبنا سب تقریب پرابر ہے۔ لوگ
بھی ورتے ہیں۔ مہندوں اور مسلمانوں کی آبادی کا آبنا سب تقریب پرابر ہے۔ لوگ
آبیس میں فرقہ وارانہ بجمیتی سے ماحول میں رہتے ہیں ۔ بہاں بھی محمی فرقہ وارانہ فسادا

نہیں ہوئے ، ہندوسلم آبس یں شیروشکر کی طرح رہتے ہیں۔ یہاں کے روزوہ کی ذبان اُردو اور کنٹری سے ، یہاں کے رہنے والے اینے اسلاف کے اُفقش قدم پر چلتے ہوئے شریفا نزندگی گذار رہے ہیں ۔

میرے بزرگ خاندان ، حفرت سید قطب المین تسینی بخاری ایک معتقدین میں سے تھے ، معن اور آئ تھے .
معتقدین میں سے تھے ، جن نے ہمراہ وہ سیدرسے ہمنا باد آئ تھے .
ہمنا بادیں بیسے والے مسلمانوں کا پہلا خاندان میرا ننھیال ہے ۔ میرے بطری بختاب کی الدین رستیم کی تجارت کرتے تھے ۔ میرے جداعسل تا جرتھے ، بعد بھی وہ ذمین دار بھی ہوگئے .

حفرت سید تقلب الدین صینی بخسادگی ، راجہ رام بیب درکی تواہش پر پین سے ہمناباد آسے ۔ راجہ رام بیندر ، حفرت سید تعلب الدین سینی بخاری کا مختیدت اند تھا۔ ہمناباد میں رہنے سے نئے اُس نے آہیں ایک معان یؤاکر دیا اور جاورت سے لئے ایک سیجد بنوائی ۔ مسجد کے متصل ایک چبوترہ پرمح م میں علم ایستا دہ کئے جاتے تھے جس کی روشنی وغرہ کے انتظامات خود راجہ وہ ابتحا۔

حفرت سیرقطب الدین حسینی بخاری میلیم مسلمان بین جو بمنا بادین سب سے پہلے تشریف لائے ۔ انہوں نے اپنے محلاکا نام محلاکفر توٹر رکھا - ان کی آئنری آرام گاہ محلہ کفر توٹر کی مسجد کے احاظر میں سے ۔ اِس خاندان کے دو بزرگ یعی بہت مفون ہیں ۔

تعلقہ بمنابلو (فطح بسیدر) میں ہمارا خاتدان ابراہیم بعائی سے نام سے مشہور ہے۔ میرے دادا سراج الدین سے سات میلے تھے اور تین بیٹیاں مِتَابِ بِن مَكِيمٍ بِي بِونْسِيْسَ فِي مَشِيلِ مِيرِب والدمور م الحاج محدَّ مس المعين اليني بعائمل من سب سيعجعو في تحق جوابت الم من ريشم كى تجارت كرت تق مِمنا باد کے اس باس کے بیوبادی اُف سے دیشم خریدلیا کرتے گئے ۔ میری دادی وريني معامه ميرت والعدم ساتحوربا كرتى تعين ميرب والدايخامان كى بهت زياره خدست كرتف تف سي كديبي وجيب كرخدا وند تعالى في انهيل نهايت توسيح الى اورنيك نام دكها - ان مع في معياريس بوزيروز ترتى بوتى كى-میرے والد بہت باد کے اولین طاجیوں میں شمار سکے مالے ہیں۔ ج کے سوری اُن سے ہم او ہمناباد سے دواور اصحاب محد حیث اور عبدالقادر میں تھے۔ جے سے والیسی سے بعد بیرے والد اور ان سے دوست محم حیسن صاحب نے مشترکہ طور پر کیٹر سے کی تجامات شروع کی۔ والدِ محرّم نہایت ویا نت دار ' تیک دل ایماندار اور خداترس انسان تھے ' جو میرے محلہ کفر تور الاوہ کی سجد سے پیش امام اور تعلیب ستھے وہ برام مسجد ہمنا یا و ہیں بھی امامت کرتے تھے۔ أن كانياده تروقت نهي معروفيات، فلاى كامول اورعبادت ير كذرتا تھا۔ میرے والدی تین بویال تقیس۔ بہلی بیوی کا نام بی بن بی دور کا بیوی

کانام قاسم بی احد تیسری بیوی کانام رقید بی بیعا - بیری سوسی والده سے کوئی اولاد نہیں بہائی - بیم تمام بھائی بہن والد محرم کی تیسری بیوی رقید بی ک اولاد ہیں ۔ میرسد والد شد میری بھوپی فیشن بی سے امرار پر اولاد کی خاطر تیسری سشاد کی ک محرب محرب بین وزیر النسام کا استفال ہو چھاہیے ہمی ۔ بیرسے والدی تعسیم غربی ما تولی میں بھوٹی تھی، مد اپنی نیک مسلم اس شرافت ، مردت اور رحمد کی کی وجہ سے حاجی صاحب کے نام سے جانے بھائے بھائے تھے۔ ان کا باتھ بہت کشا دہ تھا۔ مد غربیوں ، مدخی ام مد خربیوں امد خردت ادر مد شا۔ مد غربیوں امد خردت مددول کی در کیا کرستا ہے۔

میری والدہ رقیہ بی ی تربیت میں میری پھر بی نیفن بی کا دنجیسی کو بہت نیادہ وقل والدہ آن کا دور عبوالحمید کی بیٹی تھیں۔ میرے جسار بہتر ہوں ہی والدہ آن کا دور عبوالحمید کی بیٹی تھیں۔ میرے بھار بہتر ہوں ہی دومرے بہتو والدہ میارے میر ساحب میرے بھو بی ناد بھائی بھی تھے جو میرے والدی آن ال کے بعد ہمارے میں در ساد والدی جوارت کے موسلا دیکھ لیا کرتے تھے۔ جب میرے والد کا بہ مال کی حری آن رات گھرے بھوا و میری عرف میں بھوا ہو میں ہوا ہو میں انتقال میں کرویس بھوا ہو تھیں بھوا ہو میری عرف اس رات گھرے ایک کرویس بھوا ہو الدی آن قال حدد آباد ہے میں انتقال حدد آباد میں بھوا ہو تھیں بھا بھی نیور الدی آن الدی الدی آن الدی میری نووں میں جو دی سے بھی نہیں دیور نیوں میں جو دید ہے۔ بھی نہیں دیور نیوں میں جو دید ہے۔ بھی نہیں دیور نیوں میں جو دید ہے۔ بھی نہیں دیور سے دائوں میں جو دید ہے۔ بھی نہیں دیور کے اس میں نووں میں جو دید ہے۔ بھی نہیں دیور کے اس میں دیور کے اس میں میرے دیور کی در بھی میں دیور کے دیور کی در بھی میں دیور کی در بھی کی دیور کی در بھی میں در برسی کی دائن کی در بھی میں میں میں کی دائن کی در بھی میں میں میرے دیور کی در بھی کی دیور کی در بھی میں دائن کی در بھی میں دیور کی در بھی کی در کی در بھی کی دائن کی در بھی میں در بھی کی دائن کی در بھی میں میں میرے دیور کی در بھی کی دائن کی در بھی کی دور کی در بھی کی در کی در بھی کی دائن کی در بھی کی در کی در بھی کی دائن کی در بھی کی در کی در کی در بھی کی در کی در کی در بھی کی در بھی کی در ک

تربیت کی صدیک مقی ) معاشی سریستی کا سوال اس لئے نہیں تھا کہ میرے والد کے یاس ووسب کھ تھا ہو ایک نوشال فائدان نے انے طروری مواحرتا ہے۔ میرے واصیال سے زیادہ ترلوگ زمینار اور زراحست، پیشر سے الیکن اب زیاده افراد تجارت پیشرین میته می ، پکید افراد سرکاری طازم بھی ہیں۔ و دحیال ہے افراد یں نعلم بی ایلسین علی اسٹیان علی انجیمین امیرالدین استان مسلی عيدالقادر بيسب الدين تعييرالون، عبدالكريم المختر حنيف المخد المحيل الحسام الدين علىم الدين، تعيم الدين عربيب الدين اورغوت محى الدين قابل ذكر بين رجمارا كمرواد ميال کے تمام افراج تعاندان کے مقابلے میں نیادہ فوش حال اور معانثی احتیار مے تحکم رہا۔ میرے تمام تایائوں کی تعلیم نمہی تھسلیم کی حدیک محدود رہی ۔ البلتہ میرے پہلے آبالیق میرے ایک تایا حبیدعی نبستاً زیادہ پڑھے گئ<mark>ے تصلیکن ان کا تعلیم ہی دینیا</mark>ت اور اخلاقیات کے زمرہ سیعلق رکھتی تھی۔ میرے پھین میں ہمنا باد میں حرف ایک تا تکی برل اسول تعاص سے یانی مخدعیدانسلیم صاحب ستے۔ بہنا با دسکہ اوکوں یں تعسیبی شعور پیدا کرنے سے سلسے ہیں عبدالسیم صاحب نے ناقابل فراموش

کارنام انجام میا تھا ۔ میرا تبنیمال پیشکارما حب سے گزانے سے نام سے مشہور ہے ۔ میرے تا ناعدالحید ما حب العلق پیشر طبابت سے تھا۔ میرے بھویا فڈ خواجہ میرے تا نا کے بڑے بھائی تھے ور وقارالامرار پائیگاہ کے پیش کارتھے۔ میرے پانچ مامؤل میں بڑے مامول عبدالمجیدالمجانتھال ہوچکا ہے (علی الدیناتو ہر اور ڈاکٹر میل تنویر ان ہی کے نواسے میں) یہ تحصیل بلی کھیڑیا تیکاہ میں صیغہ وارشے اور اخیس تعمیل نادائن كهير سے ولمية رحسن خدمت جارى ہوا تھا، ان كے پائي بيطے مقبول احد معبوالعمد عبدالسلام عبدالرفيق اور عبدالجيل اور جه بيٹياں عفلت بانو (والده على الدن نوب ) فيض بانو (والده على الدن نوب ) امير بانو، حوران بانو، حشمت بانو اور سليم بانو بين بانو اور سليم بانو بين بين مامرون ميں عبدالوحيد مساسب سے دو بيٹے خطب الدين، رفيع الدين الدين الدين بين بيٹياں رئيم الدن (المبيد فيا من الدين) خالده بيم اساجره بيم بين معبرالحق مامول عبدالحق معالم الحق ورائع من الدين الد

نیمیال کے اقرارِ تواندان میں عبدالمزاق بیش امام، عبدالواحد، عبدالقیم، عبدالرسید، عبدالواحد، عبدالقیم، عبدالرسید، عبدالون ، حرم الدین ، عبدالرسید، عبدالون ، حرم الدین ، عبدالون اور عبدالعتمار ( نقیرصاحب ) قابلی ذکریس ، الندنتریف یس میرس رضح کے دو ماموں عبدالسیم صدر درس اور بشیرالدین تاجر تھے۔ عبدالسیم پاکستان بط گئے ان کے بیار بیٹے امن الدین ، میراحرفی الدین ، تازی صادح الدین اور سنا ، لوکول یس رضید الدین اور سنا ، لوکول یس رضید الدین اور سنا ، لوکول یس رضید ، الدین اور سنا ، لوکول یس دخیرالدین اور دوریشیال بی بس مندخاک بوریش ان کے جین سیلے نظیم الدین ، منیر الدین اور نصیرالدین اور دوریشیال بی ۔

يعوبي زاد بحايمون من عد الحفيظ الحاج ويرجيب الدين الحاج عد النعقور الحاج عد النعقور الحاج عد النعقور الحاج عد الحاج عد الحقيظ الحاج عد الحقيظ على من من من الحال المرتبي الدين التحميل المحالين المحالين

جن يح تين لري عبدالعزير (مرمم) خواجم مين الدعبالسليم مي . إلى خ الانحول من بى جانى ، ياشاه بى ، تطيفه، سليم اور عائش شائى يى . عبد المعينات ك دوييوياك (صاحب لى اور حنيفه لى تنيس- ميرس حسر الحاج مخروسيب الدين الند شريف ( قبل گارگر) بن عالمت منعنی من ميغدار ته جو واليف حسن نوست پرسبکدوشی کے بعد مہنا باد کے محارشیو پیرکی مسیمد حرم کے پیش املم مقور ہوے اس مسبه این مه مچموسط بچول اور بیمیون کو ابت دائی دینی و ند سبی تعسیم دینتے سکے۔ الحاج عبدالفحفر مكيم احد تاجر سونے مع علادہ محل كفر توثركى مسجد سك بيش امام تھے الحاج عيدالتكور ايك كامياب تاجريي - غوت محى الدين صاحب ( ميرس يوس بينون) سركارى طازم تقد ميرس نفيهال من دمن افرادكو في بيت الله العدنهارت بالكاو مسطفري اشرف حاصل ہوچكاہے مين كه نام يريس مخرفواج، عبدالمجيد، مخرجيب الدين وحبالت كور عبالغفور وغوث في الدين عبدالحق وتخد طهر المين . (فرزندغوت في عدين) واحِده في **المجار المؤكل المع**رب والنساء (المبيغوش مي ادين) ميرك والدالحات مخرشمس الدين كى اولاد مين جار بيليا ك ادرجار بيطيل. تمام بہنین مجھ سے بوی یں ( جن میں سے أيد ببن وزيرالسام كانتقال بود مكاسم). يدار بيلون بن صلاح ادين نير ، مخرضيا دالين ، مخرفيس مين ، مخر فيامش الدين ، اور يهمنول من حورالنسام وزيرالتسام عليمها اور قريشه بي ييله بيمايكول مين سعب سے بلواسی ہوں۔ میرا دوسرا بھائی مخدخیباء الدین ریاست کرنا ٹک کے تعلق سيطم (كركر) يمن بيمينيت شيم طاك في الميسط في ارتمن سه والبدر رباس-اس کی شادی میری بہلی والدہ نی بن ان کے بھائی مخداسمعیل متوامن بیٹکو پر کی دورس

اللى عُبُسِيده بيم سے ہولُ ۔ صَياد الدين سے يَحَدُ بِعِطْ شَجَاعَ الدين شكيل ، رفيع الدين جميل عيات الدين عقيل، شهاب الدين تعتيل عليم الدين عديل عاد الدين عيس ، اور جيد بطيال نعرت رضوار (الهير محرّ ظهر إلين) ، ريما در وقعت ، عظمت شابار (المية خواج مين الحق )، تجهت فاطهر (المير شجاع الدين)، بشارت تحيين، سسيكين ين رضيدع الدين تحيل كليشته ميرے ايك دشت كه مامول خلام رسول صاحب كالكى كى بيلى فوتب بيم سے جوا ، جن كے بار بيلے ، سيف الدين ، ويسر الدين فراز ، نعيم الدين مولى مراج الدين اورىم بينيال تبسّم ويبا ، نازير اسى بي . نفيع الدين جُيل کارشعد میری بیٹی عشرت عرفار سے ہوا' جس کے بیاد اول کے مصیاح الدین مہیل' معتدح الدين ففيل، فلاح الدين فيصل اور واحيل بير عياف الدين عقبل كارشعه میرے دشتہ کے بھیتیے غوث فی الدین کی بیٹی صبیح سلطا نہ سے بہوا جھیں ایک الطاکا مضمس الدين فيمان بهار وإذا إيرا

میرا تیسرا بحائی فیصح الدین بهنا بادیس رہتا ہے۔ وہ تجارت کونے کے علاقہ الدی بھنا بادیس رہتا ہے۔ وہ تجارت کونے کے علاقہ برنس پارٹیر اور سفری بیت اللہ کے ساتھی محد حسین صاحب کے بڑے مہ جزاد کے مخت الدین میں اللہ کے ساتھی محد حسین صاحب کے بڑے مہ جزاد کی مخت الدین محد کی شادی عمد الحمد صاحب کی عائشہ پروین من من جین ،ور حیرہ ہیں ۔ مسیح الدین محدد کی شادی عمد الحمد صاحب کی دخت فرزان سے ہوئی ابنیں ہے۔ میں الدین محدد کی شادی عمد الحمد صاحب کی دخت فرزان سے ہوئی الدین ہے۔ میں الدین ساوقہ سنطرال دالم سکندر کیا دسے وابست میز چوتھا بھائی محد قیاض الدین ساوقہ سنطرال دالم سکندر کیا دسے وابست

ہے، جہاں ابخیر سکشن میں ہیٹے ڈرافشین کی چینیت سے کارگذار ہے۔ فیاض این ى شادى ميرس تيسوب مامول حبدالوجيدكى بينى رجيمدست بيونى الاسك وو المسك صقى الدين (ابنيز) اور دَى الدين بين اورايك المرى اليس قاطم (ريشال) سير مہتا بادین ہمارا گھر آیک یاوے ی شکل یں ہے۔ میری دوسری والدہ تاسم بی صاحبہ کی حیثیت ایک مربراو نا تدان جیسی متی جو ہماری برادری کے تمام تجيوسط بطيسية مساكل كوسنجها يا كرتى تعين. خاندان كا تواتين اورعار كى دورى خواتین اینے گھریلو مساکل سے سلسلہ میں میری والدہ سے مشورہ کیا کر فاتھیں ۔ جارا ی راتوں میں میری والدہ انگیمٹی سُلگا حربیٹھ جاتیں۔ ان سے اطراف خاندان ک نواتین ممنطول میٹی ریتی تعیس پرسلسہ 9 بحسب سے شروع ہوکردات کے تقریب ۱۲ یک کس بیت رستار میری والده بارعب اور پرمقار شخصیت ک الل تیں ۔ میرے توک ایک تام بات سارے قبلے اور سادے بمتا باد کے مشالی تى اور ددىركە تىنول والدە كە تىس مىل بىيشىر نوشتىگدار تىلقات رسىيى، وەسب بنسى نوئشى كے ساتھ ل جل محر رائح تى تقين - بم تمام يعائى ، بهني اين دونوں ماؤل کے بے حد لاکو تھے ۔ ہم نے محسی وقت بھی پر مسوس بہیں کیا کہ ہماری کون سى مال مقيقى بىرد اوركون سى سويسال . بم سب ديك بى گروش رست تق - كيري تويد ہے کہ ہم ہین حقیق ما اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں سویل ماؤں کو بھی اے صرحابت ته و دونون بهی مهم سب مو اوط کر جاستی تھیں۔ میری بطری والدہ لی بن بی نہایت نو مورت ، دیل مبتلی تازک ، اوسط قدی خاتون تیس جن عامیر بین من انتقال موار وه میری بوی بهن محدالنسار کونست نیاره چا بهتی تیس مر بوی بهن زیاره تر

چونگر بہ میں میرے ماموں سے بیٹ توی کے یاس مختلف رنگ، کے تہمتر
تھے۔ میں جب بھی مراتا وہاں سے دوجار کبوتر اپنے ساتھ لے آتا ۔ بجے سفیر کبوتر
ہود بیت نہ تھے ، اپنے گھر ہے تھل اپنے بچھا غلام بی صاحب سے گھر کے بڑے نیم
کے درخت پر با نگریاں اور گھڑے بندھوا تا اور انہیں اُن میں رکھوا تا ۔ دیکھتے بی دیکھتے کبوتر وں ہو اضافہ ہو جاتا ۔ جب کبوتر آ طبحا تے تو اپنے ہمراہ ایک دو کبوتر فرور لاتے ۔ ان کبوتروں میں ایک کبوتر جو سفید رنگ کا تھا اور جس کے یا وُں نہا بیت سُرخ تھے ہی میرے کاندھ ہر بیکھ جاتا تھا ، اُس سفید کبوتر کو مجھ سے سگاؤ ساہوگیا تھا۔ یہ اُس وقت کی بر بیکھ جاتا تھا ، اُس سفید کبوتر کو مجھ سے سگاؤ ساہوگیا تھا۔ یہ اُس وقت کی بات سے جبکہ میری عمر جسکل ۱۲ سال برس کی ہوگی۔ میرے مامول مخد اسمعیل بات سے جبکہ میری عمر جسکل ۱۲ سال برس کی ہوگی۔ میرے مامول مخد اسمعیل بات سے جبکہ میری عمر جسکل ۱۲ سال برس کی ہوگی۔ میرے مامول مخد اسمعیل کے بایخ بیٹوں محد بوسف ' محد مسان ، محد مسان کو میٹر بھور اور محد نوور اُس

سے ایک بیٹا مخد جعز منسیدی پاکت ان منہری ہے۔ دو بٹیاں زبیدہ سیگم اور عبيده بلكم بين - چلكوبرين ميرك بهت بى اچھ يا نيخ دوست تھ 'أن بين سے ایک تحصیل دار کا لطر کا تھا' دومرا ایک مشہور وکیل عنایت الند کا بیٹا باری ' تیسرا چنگئویہ کے قاض کو الٹائل میزاند کی بورتھا میری حانی زینب بی کی بین کا الوالا نواج معین المق جس کے والد عبدالرحیم سرل انسکٹر بیٹسیں ستھے اوریا نجوال میرا مامول زاد بھائی محتفر جنب دی ۔ چسٹ محویہ میں ان دوستوں سے سا تھ میرا زیا دہ وقت گذرتا تھا. (حیدرآباد آنے سے بعد مینگو پرسے ایک اور ساتھی عبدالرصم سے میری مشن سائی بڑھی ۔ میری بڑی والدہ نے اپنے خاندان کے تسلسل کیلئے ا پتے عمالی کی دوسری الرکی عبدہ بیگم سے میرے دوسرے عمالی مخدمیار الدین کا رشته كيار ميرك بيمن بى من ميرى دونول والده كا اختفال بوكيا - يوليس المخت ك بعد ميرى بلرى والده سے نا دان سے بسيت تر افراد حيدرا بادا كتے - ميرى دوسری والدہ قاسم بی سمناباد سے ایک محل توب کی سے ایک محرزاتا خاندان سے تعلق رکھی تھیں۔ ان کے نماندان کے افراد اکب می اُسی محل یُں رہتے ہیں، ہو میزا محراتے ع عمد مسمورين جوي قابل وكرمورًا نقيربيك ، مهاب بيك، والكر منه دیگ ، به اندیگ احم میک فویکی و نیمتایم بیگ و اکثر فاردی میگ انوربیک وفرویس. میری دوسری والده قاسم بی نے اینے خانداتی سلسله کواستوار ریکھنے سے لئے ایک رشعہ دار کے اطبع میزا بہتاب بیکسے میری تیسری بہن ملیم بی کی ش وی کرادی - میری بیری بین خوران میرم بیری ناو بعدائی غوث می الدین سے رکشتہ از دواج میں انگئیں ۔ دوسری بہن وزیرالنساء میرے

بوبي زاد بعائي عبدالمق مناص سے منسوب ہوئيں۔ پونٹی بہن گریشہ بی ملدلی بی الاحد کے رہنے والے عدالجلیل صاحب سے مسوب ہوئیں جو میرے بہتو مِینا مِتابِ بیک مے رستہ دار تھے . میری بڑی بہن حورالسار کے دو پیلے اور چھ پیٹیاں ہیں۔ پہلا لوکا محد البیالاین (مقیم ہمنا باد) ڈیلوما ہولڈر میکا نک ہے جس ك شادى ميري معيني عميري معيني معرب رضوانه (دختر مخد ضياء الدين سے ہوئی۔ اس کے سم لوط کے اظہرتی الدین ' اظہرتی الدین' مظہرتی الدین اور عمر می الدین و دوار کیال زینت فرزانه اور حمیره بتول مین. دوسرا ارد کا محد مظرالین حید آباد میں مقیم ہے جو بزنس مین ہے جس کی بیوی سشبہناز بانو ہارے ایک وشد دار خوم ميلان كى الركى سب - النسك يا في المرح عرفال مى الدين ا رضوان مى الين عرال عى الين ، فرمان مى الدين احد امات مى الدين بيس- ميرى بين حورالنسام كى چھ بىلىچى يىش مانغا بانو ، سردار بانو ، انعنى ياتو ، مخت ريا نو ، بلخيس يبنو اورنت رباؤت ل بن ميرس بهنونى الجاج غوث مى الدين حيد آبادين مقيوي سركارى لازمت سے وليغ حن قدمت عامل كرتے سكے بعد خانگی معدر پر کید تجارت بدیشر حفرات سے کھاتوں اور حساب کتاب کی تنتیج كياكرت ين - فوه مى الدين محكرٌ يندوبست ين انسيكم لينظ ربكار وستع -میری دوسری بین وزرالنساد کو ایک پیشا نواج حین الحق سکے علاوہ ویک بیٹی سلیمہ بون - نوا برعین المق محكر مال صلع بسيدرين محروا وركى جشيت سے كام كرريا ہے . اس کی بیوی سلیمہ ' غلام دسول صاحب کا لیکی کی ماہری جیٹی ہے۔ اُنہیں تین الرسے أفيس صين الجلز اور چھ بيٹيال کليم فيلم وسيم، عثيق رئيسہ اودمر "

بین . میری بمانی سلیم ها سال کی عریس بیوه بوگنی وه اولدید و واس قدر شویر پرست ب که اس نے دوسری سف وی نہیں کی ۔ وه اپنے بھایموں سے پاس ملکوه رشی ہے ۔ سلیم کی مال وزیرانسام کے انتقال سے بعد خاندان سے بزرگوں سے امرار براس سے والدعیدالحق صاحب نے دوسری سف ادی کی ۔ دوسری بیوی صنعوالی سے بھولڑ کے خواجہ عین الحق ، خواجہ بحیس الحق ، نواجہ بجیب الحق ، نواجہ بخت ، خواجہ فیل الحق ، ورخواجہ محب الحق ہوئے اور ایک لڑی حلیم النا پیر ما ہوئی ۔ نواجہ عین الحق ما رشت میں بھورے اور ایک لڑی حلیم النا پیر ما ہوئی ۔ نواجہ عین الحق کا رشت میرے بھو نے بھائی محد ضیار الدین کی بین عظمت شابانہ سے بواج ایک تا جرک جشیت سے خوشیال ہے ۔ اُنہیں ایک بیٹی عظمت شابانہ سے بواج ایک تا جرک جشیت سے خوشیال ہے ۔ اُنہیں ایک بیٹی عظمت شابانہ سے بواج ایک تا جرک جشیت سے خوشیال ہے ۔ اُنہیں ایک لڑی تواجہ عیدالحق بنے یہ اور ایک لڑی وزیرانساء شناء ہے ۔

میری دوسری بہن وزیرانسا مرکا انتقال کم عمر میں بہوگیا ' شائد اُس کو مرگ کی بھاری تھی۔ مرگ کا وقت وہ بمشکل ۲۲ ' ۲۵ سال کی بہوگئا۔ اُس کو مرگ کی بھاری تھی۔ مرگ کا دورہ پڑنے کے بعد اپنے گوئی بھست سے گرگئ اوراس کا انتقال ہوگیا۔ وہ ایک دوسری بہنوں کی طرح رمفان شریف میں بھا دن روزہ رکھتی تھی ۔ کام پاک آئی تینزی اور روانی سے پرطمعتی تھی کہ بعض دفوایک ہی دن میں کام مجد تھے۔ اُس تین تھی۔ رمفان شریف میں کام پاک سے کم از کم کا دور ہوتے تھے۔ میری تمام بہنوں میں وہ صحت مند اور خوبجورت تھی لیکن بلاکی فعدی تھی۔ ایک میری تمام بہنوں میں وہ صحت مند اور خوبجورت تھی لیکن بلاکی فعدی تھی۔ ایک دن میری والدہ سے تعالی ہوگر میرے بچا ظام ہی صاحب سے گھر میں موجود ہت اور یہن بیٹھ گئی۔ خاندان اور پیشن سے بھر دونت پر ہوگئے۔ خاندان سے بہت در تک سمجھانے سے بعد درخت سے بھر گئی۔ خاندان سے بہت سے لوگ جم بہو گئے۔ بہت دیر تک سمجھانے سے بعد درخت سے

ینیے اُتری - اِس طرح ایک اور واقعہ مجھے یادے کہ میری والدہ کی ڈانٹ ولیط برہارے محلہ سے باہرائی ویران شکستہ مکان کے توررو پو دول مے درمیان معنطول بھی رہی۔ دن بھرتلاش کیا گیا ، آخر کا رسرشام اُس کو مذمورہ شکستہ مکان سے ڈمعونڈ نکا ہ گیا ۔ تمام بہنوں میں دوا مختلف ہونے کی وجرسے گھر کے تمام لوگ اس کو بیٹ شکھتے تھے۔ میری تیسری بہن طیم ' نهایت طیم الطبع اور متکسرا لمراج ، خاموش طبیعت نماتون میں، اُن کے دوسیطے مرزا خواجد ميك اودميروا معطف ميك اورجار بطيول من رفيدسيم ، فزربيم، غوشیہ بیم اورد کیرسیم شامل ہیں۔ میری ہوتھی بہن کرمینہ میدہ سے اس کے شکل اخراجات کی یا بھائی ہم میعاثیوں سے تعاون سے ہوتی ہے۔ تومیشیہ کو ایک لوائا التنميل (حاجی ميان) ہوا تھا' جس كا اشقال ہوچكا ہے۔ دوبطيال محتمت بى اور درشيدي اين سسرال مي فوش يل.

میرے بورگوں میں میرے ایک تا یرے پیا قلام نی صاحب زمینداد میرے والد کے انتقال کے بعد میرے مامؤں اور کھی لی زاد کھائیوں کی طرح میرے والد اُنہیں بہت بطہتے تھے۔ میرے پیچا کی بہت برای دین ہے جمی برکاشت کی باتی ہے اور آم کے بہت سے درات میں بہت بیا کے استقبال کے بعد اُن کے براسے بیلے عبدالحرم اینے گھر کے سرپرست ہوکے۔ اُن کے دو بھائی تاج الدین اور عبدالرشن اینے اپنے اینے ارتا درات درات میں ۔ عبدالرشن مانوم سرکاد سے۔ میرے جیا زاد بھائی عبدالکریم کے منتی نظامیہ بی تعلیم یائی۔ میری بھائی دوالدہ نی عبدالفیس

مبيدر سے ايك على كرانے سے علق وكمتى ايل ، ميرس بھائى عيدالكريم عارشيولور (محدة وليش ) كى ايك مسجدين الماست كريت بين اور د محط سطح بيمول كو دين و انعلاقی تعسیلم ویتے ہیں ۔ ان کے براسے بیٹے عبدالفہسم کی میری برای لوگ طلعت سلطان سيست وى بونى عبالكوم ماسك دوسر بيلول بين مخدشيب مخرظهير كليم الين وقفل الين عارف الدين اور اصف الدين سال عي. کلیمالین کی سے دی تعلیم النسام بنت عبدالحق اجتمیدی سے ہوئی - عبدالحریم صا ى تىن بىليان، نور جهان دياسىين كالداور وخواند بسيكم بين - يهوت وي جعوني زاد بمائی بشیرا حد جنیدی ہارے تا تان کے مستعد اور متح ک افراد میں شمار سکتے یا کے تھے ؛ فاقمیری بے حد موصلہ افرائی کرتے تھے۔ فاعران کے اور محل اور لا میوں کے دشتوں کی بہاش میں قاصی دلمپیی ملیتے تھے۔ فاندان کے اللے کھ اورلوكيال أن كى تفاعايت كم معتقر ويتيت عدايسامي بوتا تعداك نعاندان کی او کمیال اُن کو و تیجیتے ہی جُنب جاتی تیس تاکہ اُن بر اُن کی نظر د بطب اورانہیں عبد اینا میکہ تھوڑ تا برے - ال کے برے قط سے تدیرا حمد سے میری بھانجی مانظ بانو بیابی میں۔ بشیراحد ماایک اور یلیا اقبال احمد محکمہ طرائب ورط سے وابستہ ہے۔ میری ایک تائیری محصوبی مزمر بی (بمشره غلام بنی) بچھے بے در عزیز تھیں ، یں اپنے بچین یں ان سے گھر بہت نها ده جایا مرتا تھا۔ وہ میری خاطر تواضع میں موثی کسر انتھا تہ سطی تھیں۔ ميرس بيويا عبدالقادرماحب يرميرك والدكى خاص نتراحرم تقى- وه والزنزم کی دندگی میں اور زندگی سے بعد میں بھارے گھرے کام کا میک میں یا تھ بٹا سقہ

رہے۔ برالغا کا دیگر ہم تمام بہنوں اور مبانیوں کی دمرداری کے ساتھ تگرا نی كرتے تھے۔ ان كا يك بيا محد شغيع ميرے اولين دوستوں بن سے سے ، جو تحارت كے علاق خریمی، دینی معالات میں معرف رمیتی ہے۔ میرے رست سے ایک ماموک علام رسول میا حب بھی ہمٹا یا د سے تا بھول میں ایک اچھی پوزشی سے مالک میں ۔ میری بھوپی فیلن بی سے بیٹوں بس الحاج محد عبدالعظور ہرول اور مذاود ایک معتبراتسان ہوئے کے علاقہ سندوستم اتحادی ایک روشن علىت تحد يرُمَعَار بمُسلح بو اورمعامل فهم تقے - فانبان مِن ان كا ہے حد احترام كيا جاتا تخط تا بركي ستع اور كيم يحى - دمفان شريف ين تحل كو توثر کی مسجد میں تراوی کی نماز پرامعاتے تھے۔ وہ اس مسجد سے پیش امام بھی تھے۔ بیت ہی متاثرکن اور اثر ڈکھیے دلحن میں نماز پڑھاتے تھے ۔ ان کی معد پریال تقيس، زيني بالو اورزيتون بنكم - زيني بالدى ايك لاى خدر شيدوا وكالا الا سال کی عریس انتظال بعاد یجین میں وہ عجے دورری مامطہ داد بہتا اسک مقا باریں زیادہ انچی مگٹی متی۔ نریتمان بیگم کے کوئی اولا انہیں بھا' البتہ انہیں يانيخ الميميان قريانو ظغربانو فالمسانو الميموز اورصحفرين. ميرس ا مير عند الحاج عيب الدين (مير عند) تعلق التدخريف صلح كاركم كا عدالمت النفقي مين معين دارته و انيول كه ابني تمام كازمت نيك نامى ك ساتھ گذاردی۔ وطیع سے بعد انہوں نے ہمنا یا ریس تحارث مشروع محروی وہ محارثیوبورک مسیمہ چرم کے پیش امام میں مسیع جمال بھوں مو دينًا اورافط في تعسيلم ديت يقي - وه أيك صوفي المنسَّ اور محذوب صفت

انسان تقصه ونہیں ایک بیٹاہے۔ ہاشم معزالدین جن کی شیا وی محسلہ بی بی الاوہ سے ریک تا جرجت ب عبدالخان کی بیٹی عطیہ بیگم سے ہوئی ۔ میرے مامول الحاج جبيب الدين كي با پنج لوكياں ہيں (جن ميں رمتنيدہ بانو (ميثلی) اشرف بانو' اورعظمت بانو کا انتقال ہو بیکا ہے)۔ ان کی تیسری بیٹی رحمت النسار مسیسری شريب حيات بيعيران كى بيليول مين جيلانى بانو بطرى بين - بانتهم معزالدين كو ایک الاکا ہے صابرمی الدین وریانی الرکیاں ذکسیہ سلطانہ ، نورت سلطانہ ' عشرت سلطانه المسرت سلطانه اورحسرت سلطانه بين - نفرت سلطانه ميرس دوسرے المریح سراج الدین سلیم کی اہلیہ ہے ۔ میرے بھوتھی زاد بھائی الحاج محدّعبرات كورابين تمام بهائيول من اس لين على زياده فوش نعيب ين كرانهين ا تھ بیٹے اور ایک بیٹی قیدرسلطانہ ہے جو او اکٹر نبیاز نشیخے سے بیاہی گئی ہو گلرگہ ميں ايك نامور واكولى حيثيت سيے شبرت ركھتے ہيں۔ اعظم في الدين عبد الحميد اور مخدوم مى الدمن تجارت يبيشه بيس- بمناباد ميس رست بيس اعظم مى الدين كى تسادى منا ا کھیلی (ظہیر آیاد) کے گھرا و بلیل کی اطری طبیت بیگم سے ہوئی۔ اعظم می الدین کے يا نيح بيلي معظم في الدين و كاظم في الدين و ناظم محى الدين و مكرم في الدين اورخرم في الدين اور منا ينييان ريجانه وزانه وضوانه وردانه فرحانه سشبانه اورع فانه ين -عبرالحمييد كى شادى تانطور كے ايك سجادہ خاندان كے عبدالقيوم صاحب كى اطركى زلیخاسیم سے ہوئی، جنہیں ایک بیٹا زبرمی الدین اور تین بیٹیاں بشری بتول، <sub>ا</sub>سریٰ بتول<sup>،</sup> اور حمیره بتول بیونمی می دوم محی الدین کی شادی عبدالرحمٰن منسثی کی لڑکی اغیس سے ہوئی ہنجیں تین بیٹے ارشڈٹی الہیں، حدثان اورعفان میں احدایک بیٹی سُمرت کا

جة والكري كل الذي كان محكمة تعير التي تعين انجيش على بيشر لمياست سي مج تعلق ركيت مي. ال كاالمية سيدة سغيد شيخ ، بنابرييسين كالماجزادي مين الهين بالغ ينيال ا رضانه اغِم المندنسرين عائشه فاطر عطيتسم مُبعرو فاطمه اور إيك الطاكا ورُ مصطفيات. المؤاكم لطيعت عبدالشكور صاحب كالميك قيسيله برود بنيًا ہے ۔ وہ اپنے بحايّون والدين ورشند دارول كى تُعُل كر رقى مددكر السبع يرسلسد إب يجى مارى ہے - اس نیکی میں اُن کی بیوی تمر سلطان ہم نیال ہے ۔ ڈاکٹر نطیف جب اعلی تعلیم مح من باد سے حدرآباد آئ تو میرے بال مقیم دید، انہیں تندت سے اس بلت کا اصاس ہے کہ اُن کی تایا زاد بین (میری ابلیہ) نے میدر بہادیں اُن کی طالب علی سے زماتے میں بہت زیادہ نعدست کی سے۔ جب می وہ امریج سے جدد آبا استے ہیں تو ہوں سے ایک خصوص تحفہ خرور الے آتے ہیں ۔ واکم تطبیف تقریباً ١٨ سال سع نيوجرس (امريد) من معم بن جمال ايك قابل ترين ممتاز لا أكم ك یمیت سے شہرت کے حال ہیں ۔ ان کے دولو کے فاکو علم فاروق اوراسلم ہیں لڑکی کا نام نکہت بائد سیے۔ ڈاکٹر المبیف ان ہرسول ہیں حرف م مرتبر ہندوست اِن آئے۔ پہلی وفعر اپنی بہن قیصر سلطانہ کی شادی کے موقع پر دوسری دفعہ کا اکر طین می شادی سے موقع پڑتیری دفع اپنی والدہ کی عوالت کی خبرسُن کر ۱۰ اور پیرتی دفعہ ایتی والده مح انتقال مح موقعه پرجب که وه قریب مرگ تیس ، ان مح ایک اور بحائ الخاكل نوا برمين الدين بجى يتوجرى ( امريد) بس مقيم بيس. أنين تبليغ كامول سے دلچیسی سے۔ان کی بیوی خمیسند مشہور عثانین پروفیسرعاقل علی خان کی اطرک سے الن مے دو اور عران اور اعتماد میں ، و اکر مرشف عرار میں مشہور و میں

والمرك حشيت سن جانع جائع بيايد إن كا بعدي والعربتهميد بالأمولوي عيرالرحلن عادى بينى سى ـ داكو شيقى كو دولو كيال سريده (ور رفيده ين - عبرالشكورصاب مع بور و الربح احرمی الدین کا دوسال قبل بعارف قلب انتقب ل بوگیا، وه ایک تا جریقے اُن کی بیوی نجم النساء موادی عبدالکریم بینی صعد میں ادریث یادگیری اوری سید ان سے چھالٹ کے حادثی الدین ، عابری الدین ، تادری الدین، خالدهی الدین ، ث بری دارت اور ارث دهی داری اور یا یخ لاکیال کلیمبیم ، نسيم بيكم ، وسيريكم ، توبيم عيم ، تشميم بيكم يس - عيدات كورصاحب كاليك نواع فیفس الین ۲۰ و ۱ سال کی عمریس لاری سے ایک حادثہ کا تنکار ہوگی۔ مامول انحاج عدالتي ها حب (فيلي مثير) ايك اصول ميسند سنجده طبيعت احد مختی انسال کی پیشینت سے جانے جاتے ہیں - نندگی سے طویل سقر ک میں محکیٰ نام ى كوئى جيسة انهيس يادنهي سيدان مجى وه جوابراكسية بهذا باديم مينيرى مشيت سعام كوريدين . جوام لماكسية بهارت قانوان كے يحد افراد اور يحد وي اصماب كى مشترك كميت ب حسويس بادا بى تعرفوا ساحف ب -میرے والدکاسلوک میری تینوں والدہ کے ساتھ نہایت منعقانہ رہتا تھا ، کھریں لیے ہی چولف جت تھا۔ یس نے اواکن عمریں استدائی اور دینی تعسیم ، پنے ایا صیدوعی سے ماصل کی ، ہو ملات برابعد کی مسبوس نساز فجر مع بعد ، کون کوتعلیم دیتے سے ۔ بیرا پہلا دینی مررب وہی مسجدے ۔ اس وقت كميرسة واستون بن محرملي الدعسب الكريم معشوق قابل وكرين (افسون ہے کہ ان دونوں کا انتقال ہوچکا ہے )۔ بیرے مجین سے اچھے دوستول میں

ستأرخان بو سي سي بو ياكستان ك شهرى بين ان ك والد قاورخان مستلم بليسين ميرس يعوبي زاد بهاتى الحاج عنداً لغفور سح خُسرتهم . مجھے باد سے كر سياس مررث ومنا نيد ممنا بادين بوقفي جا عت كا ملاں علم تھا تو اُس وقت نواب بہمادر مار جنگ بہادر اُس اسکول کے معائمتہ سے لیے تشریف لاے تھے، انہوں نے میری جاعت کا بھی معائد کیا تھا اور میرا نام پو سی ت بُوت سوال كيا تحا كه معلاج الدين كے كيامعني بن - بهذاباد بي ايك مصلح قوم و طسته جناب عبدالسليم كى تعسيمى أمور شيشنعى خليسيى كى وجرست اسكول قائم ہوا۔ يد ايك تنائلي المكول تها، جي بعد مي مكومت وقت سي كرا تف سطة لكي اور حكومت مح زیر انتظام یر اسکول چلتا رہا۔ میں ہرسال کامیاب ہوتے ہوئے جاعت بغتم تک بہنچ گیا۔ میر تعلیمی مالت بہت انجی تھی ۔ میری تعلیمی حالت سے اسالہ ہزی می عبدانسلیم صدر درس تعلیم سے معاطے میں بہت سخت گرتھ - نمازی یا بندی ا ملاقیات و دینیات کا تعلم کے معاملے میں طلبا مے ساتھ ان کا رویہ نہر مایہ ہے۔ سفت تھا۔ آسکول مے باہر ہوضح میب تعرب**ینہ پر**طائی جاتی تو تعرب**ی**ں مح بعد اپتی النی کامس میں جانے سے پہلے مسلم طلبیار سے کہا جاتا تھا کر جفھول نے آگ نجر کی نماز پڑھی ہے وہ ایک طرف ہومای اور جینھوں نے تہیں پڑھی وہ دوستری طرف ہوجائیں ۔ کوئی طالب علم جھوط نہیں بول سکتا تھا' چونک ہر محلہ سے طلیاء مے لئے ایک استاد بحران ہوتا تھا' ہوتود بھی نجر کی نیازیا بیٹ کاسے پراحت کیا اور سے 🔑 بیار پرنظر رکھتا تھا۔ مجھے یادیت کہ عیدالسلیم صاحب نے کچھ آیک ن يايُر مِنْصِلى برميد لكائى تقى ، **چۇنگە أس** دن **بىرىن**ى خارنېس پىرخى قتى-

عبراسليم صاحب موأن دنول فالبح موكليا تعااس كع باوجود وه بائس بالتحديل بيد كى لكولى يَجْوُرُ وَللب رئوسرا ديتے تھے. فالح كى وجرسے وہ ايك بيل كى بندى میں بیٹائٹر اسکول کے تھے اور بنڈی یں بیٹھ کرہی شام سے وقت فیط بال **گرافت**ڑ (سن ويد ع قريب) بهنع جات اور طلبار كالحيل ديميا كوت تعد أن ونول فظ بال تصلف كا براسكول مي كيم زياده يى رواج عما ، أن سح انتقال ك بعد اسکول سے ایک سینیرا ور قابل ترین استاد چنا بیدٹی الحسن قاضل دیوبند' صدر ممال بنوے۔ جو منطف کگر (بوبی) کے رہنے والے تھے۔ حس اُستاد نے چھے اسکول کی طالب علمی سے زمانے میں زیادہ مثاثر کھیں وہ نبی الحسن صاحب تھے۔ بنی الحسن ص ا بینے تام شاکردوں میں مجھے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ وہ اسکول کی دیوارسے متصل ایک مکان میں رہتے تھے۔ جہاں شام ہیں ان سے خاص شاگرد اُن سے فارسی پڑھتے تھے جن میں سے ایک یں بھی تھا۔ جب میں بہنتم جماعت کا طالب علم محقا تو فارسی زبات میں گفت گوکرتا اور فارسی میں مفیامین نکھتا تھا۔ نی الحسن صاحب کو شکار کا بہت شوق مخدار شام میں اکثر تا لے پر پیلے جلتے اور ایک دو کبوتر کا شکار ترتے۔ میں اکثران سے ساتھ رہتا۔ اُن کے خاص دوستوں میں ہمنا باد سے منتظم پولیس نظام الدین صاحب مجی تھے جو ان سے ملنے کے لئے کہمی کم می اُن کے گھٹ ر ا جاتے (وہ تھی یویی سے تھے)۔ میرے اسکول کے اساتدہ میں قاسم علی صاحب، سيتدصاصي عبالرستيد عليمالدين الكفوناته بحشن داؤا مخلامكيل عبالجسار ا در سکول کے ساتھول ہیں **شہباب الدین ، رمشیدمیاں ؛ تورمشیبرخان ،**عبر**الحق**، البالغفورا محوينداية اوروير كميعليا وكولى يادوكيد قابل وحربي - جويحرسمنا باو

بادشاہوں اور راجاؤں می کہانیاں سُنٹاتی تعین بر مجھے کالی جگئی میں سے کانے بیل مگھوڑا، ہاتھی سے علاوہ جوارکے ڈنٹھل کی کاٹیاں بنانا سکھاتی تھیں ۔ مجھے یتنگ، بنانے اُڑانے الاشنے اور لُوشنے کا بہت شرق تھا۔

میرے سرپرستوں کی یہ نتواہش تھی کہ میں مرسلی مکھیفا پرط صفاسسکھیوں ' کیونکر ہمارے کیٹرے کی دوکان سے کھا تے مرسلی میں سکھے جاتے تھے۔ چنا پخریم لیک مہندہ ماسٹر کے تھے پیراور ایک دیول نگریش ورمیں پڑھنے کے لئے جاتا تھا۔ ہماری دو کان میں ایک بہندو منیم \_\_\_ تھا جو کھاتے کلمقنا تھا۔ ہرسال دیوالی کے مقِع براً مرنی وخری کا صاب ہوتا۔ والدصاحب کے انتقال کے بعد بہنٹوئی عبدالمتن صاحب فے كا روبار سنعمالے . ہم نے ذاتى طور يہي زراعت بنين كى بلكه شروع بنى سے زمين قول بسر دے ركھى تقى - يىپدا دار كا نصف معمد بم كو ملتاتھا. جب فصل تیار ہوجاتی تو تول دار نصف انائ لے لیتا اور نصف اناج ہمارے گھر يېو تيا د بياس كى د مردارى يى شاك تيا) - بهارى كىيىتون يى زيادە تر بحارى فعل أكائي بناتي تقى - أس زماني كا ايك دواج يد كلي تعاكر حب كيبت بين المحی قعل ہوتی تو راس سے پیلے وہاں کے ایک بزرگ معزت سیرشاہ مسینی کی نیارت کی جاتی مجن کا مزار محیقول سے درا دور آتی کوڑے سے پہاڑ پر واقع سے۔ بعض مسال اور زبین دار اچھی فعل چوتے ہر بجرے کی نیاز کرتے اور ا**پ**ے قہبی نوگوں کو تحصیت بر دعوت دیتے۔ جب کھیت میں جوار کی راس ہوتی ہے تو برطا لطف آٹاہے۔ دات دات مجرماک کر میلوں سے ذریعہ ہوارسے مُبعثوں کو کھندلوایا جاتاہے اور یکل دواتین ون مک جاری رہتاہے۔ برکھیت سے بیش تھیلوں سے

نے مربع الیش تعیلوں تک بروار تکلتی تھی۔ بواد موعلمدہ مرسے محعلیات پر سی اناج مے دو حصتے محتے جاتے ہیں۔ ایک مقتر کسان نے جاتا ، دوسرا معتر کھیتول کا مالک مین زهیتدار ـ سال بجراین تحییتون کی جوارات مال کی جاتی میم را اگر فرورت سے نائد، تو بیج طاجاتی ہے، جوار کی موان یا تو تعلیان برای فروض کی جاتی ہے یا کھیت سے س ایک کھ شے یں ڈھسیسرکی شکل ہیں رکھی جاتی ہے اوراکسی کو دھوپ یا باش سے بھانے سم نے مٹی سے طرحیال سے واعانی ویا جاتا ہے۔ یہ کڑنی گلے ' بھینس' بیلوں کے تھانے سے کام آتی ہے ۔ گائے یا بھینس جید ہے۔ جنتی مم يو تين ، يار دن ينك اس كا معدور يار وسيول إور راشية دارول ياس تقییم کیاجاتا ہے۔ یہ دروح بہت کار علی ہوتا ہے۔ اِس مودھ میں گڑا ڈال کر كرم كيا جاتا ہے۔ إس ظرح وہ دودھ بيوسى من بولى جاتا ہے۔ بيوسى بطرى لذير اور کھا قت ور ہوتی ہیے۔

پولس ایکش کے بعدجب یہ معلوم بہا کہ بعض قوادار ول برلی ہوائی است ورائی ہوائی درمیوں سے درمیوں کے بین تو ہارے گھر والرقیمی قول دارسے جوکئی برسوں سے قول برہ بری زمین بری اشت کرتا تھا ' زمین والیس لے لی اعد میر سے کہا زاد بھائی امیرالدین کے حوالے کی ۔ انہوں نے کائی ممنت کی اور اچھی فصل اُ گائی۔ انہوں نے کائی ممنت کی اور اچھی فصل اُ گائی۔ اُن کے انتقال کے بعد ہم نے اپنی زمین اپنے دیک دوسرے دشتہ دار فراسنی کو تول پر دسے وکا ہو اپنی زمین اپنے دیک دوسرے دشتہ دار فراسنی کا ست کو تول پر دسے وکا ہو اپنی زمین سے ساتھ ہماری زمین برجی کا ست کو تول پر دسے وکا ہو اپنی زمین سے ساتھ ہماری زمین برجی کا ست کے ساتھ ہماری درمین برجی کا ست



ایک روز میں اینے دوستوں کے ساتھ کبلی تھیل رہاتھا تو سی نے مجھ سے کھاکہ محسلہ تودخاں وا لئے حمسلہ کی غرض سے ہمادسے بحلے کی طرف آ دسپے مِيں ۔ به سُننا تھا کہ بیں فوراً جوش میں آگی اور فوراً اینے گھرکے ایک تمرہ کے کونے میں رکھی ہوئی برندوق ا**ٹھائی ا**در اُس طرف بھاگنے لگا جہاں سار<sup>ک</sup> ملد کے وال بی مرک تھے۔ میری والدہ نے مجھ بہت روکا لیکن عرفت عل بوري من الله الله من عالت موا مداي واتع (كان) درداده تك یبویخ گیا۔ وہاں میںنے دیجا کہ محل کے بہت سے بچوٹے بڑے لوگ نختلف قسم سے ہمتھیاد لئے محوص ہوئے ہیں - ہمارے محلہ کے گروہ کی تیا دے مخدصایی تحالمین سے علاوہ عبدالقادر (میرے مایازاد بھائی) کرر ہے تھے۔مدیق صاحب ف میرے بوش و ولول کو دیکھا توکھا کہ بیرے یاس کواے رہو' جب یاں كبول كولى يلاديث، درنابس - سيكن أس وقت كولى جفارانيس بوا-أس عمد ك لوكول ف إد حرك أرخ بيس كياء من في جب جوش من آكر بندوق أنتُ أَنْ تَو مِن إِسْ بات كالمجلى المازه نهيس تَهَا كم اس بجومار بندوق ميس محرس میں کر کولی ہے یا خال ہے ۔ ویسے بھی مجعے سندوق جلانا نہیں ہتا تھا۔ لبس ایک الزازہ قائم کررکس تھا۔ آج یں اپنی اس حرکت سے بارسے میں غور کرتا ہول ، تو سوتیت ہوں کہ پیچین میں انسان کن کن ملات کاشکار ہوتا تا ہے۔

#### پرندول کا تسکار

برندول کو مار نے کا شوق تھا۔ یں اپنے دوستوں کے ساتھ جھل یں چلا جاتا اور جہاں کی مار نے کا شوق تھا۔ یں اپنے دوستوں کے ساتھ جھل یں چلا جاتا اور جہاں کی میں کوئی برندہ و کھائی دیت ہوئے برندہ کو درخت کی ایک ٹہنی بر ایک موسط بوٹ برندہ کو درخت کی ایک ٹہنی بر باندھ دیا اور اس کو نشا نہ بنا تا وہا۔ وفعت میرے دل میں خیال بیدا ہوا کہ ایک برندہ کی بھی تو جان بولی ہے اسانوں کی طرح 'اور پھر مرے ہوئے برندو لی برندہ کی بھی تو جان بولی ہے اسانوں کی طرح 'اور پھر مرے ہوئے برندو یہ شکار برندہ کا شکار بین کی کسی برندہ کا شکار بن کی کسی برندہ کا شکار برنا ہوا ہوں کی برندہ کا شکار دی ہوں تو برا دل کا نب کا بی برندہ کا جو کہا ہوا ہوا ہوں کی برندہ کا شکار دی ہوں تو برا دل کا نب کا بی برندہ کا جو اس قدر گدازے کہ برن کسی برندہ کا شکار دی ہوں تو برا دل کا نب کا بی برنا ہوا دیکھتا ہوں تو میرا دل کا نب کا بی برنا ہوا دیکھتا ہوں تو میرا دل کا نب کا بی برنے برنا ہوا دیکھتا ہوں تو میرا دل کا نب کا بی برنے برنا ہوا

## نديول اور باوليول من تيرنا

مجھے بھیں ہیں ندیوں اور باولیوں میں تیرنے کا بہت شوق تھا۔ خاص طور پر موسم گرما ہیں ہیں ہے ساتھیوں کے ساتھ اوپی اوپی یا ولیول ہی کودکرنہ ایا کرتا تھا۔ محاسی پورے کنارے میرے تا یا کا ملا (تری کے کھیس) تھا۔ اس ملے یں ایک بڑی باو کی تھی جس میں ہمیشہ بانی ہوا ہوا رہتا تھا۔ یں اکثر اس باو لی میں تیرتا تھا۔ یہت اوپخائی سے ایک خاص طریقہ سے کو در فی باولی کے اوپر آ بما تا تھا جس کی دیر سے باولی کے اوپر آ بما تا تھا جس کی دیر سے باولی کے آس باس بیسٹے ہوئے لوگوں بربانی گرتا تھا۔ خوب بانی نہانے کے بعد میں اپنے تا یا کے کھیت سے بیال سے بودے اکھاڑ کر لاتا ۔ موسا کے بانی سے دھودیتا ، یہا ذکو بودے سے انگ کر دیتا احد بسیاز برزور سے کہ مارکہ سے دور تا جس میں سے تلتے بانی نکل براتا تھا اور میں جوار کی مدنی سے بسیان کھاتا تھا ، بوبے صدمزہ دے باتی تھی۔

#### بحيس بدلت

عام الراكوں كى طرح ميں كبى يجين ميں بہت سترير تھا ۔ ايك دن بي الدين الد

ہا تھ میں کھورا لیا اوربغل میں ایک جمولی ڈالی۔ بانکل گھاگٹل کی طرح ہم نے بھیس بڈلا سبسے پہلے اپنے گھرسے متصلی جناب علام بنی (ہمارے پہلے صاحب کے مکان ہر میں نے آوازدی۔ "امال فقر کورول ڈالو"۔ میری بہتی اور میری جھولی میں روئی ڈالو دی۔ دورا بہتی اور میری جھولی میں روئی ڈال دی۔ دورا مکان میرے دشتہ سے ایک مامول غلام رسول ما حب کا تھا، اس طرح میں نے بکھ اور محمر جاکر روٹیاں جمع محربیں۔ جمع ہم نے یہ روٹیاں فقسیدوں اور عمر جاکر روٹیاں جمع محربیں۔ جمع ہم نے یہ روٹیاں فقسیدوں اور عمر جاکر روٹیاں بھی محربیں۔

## پتھے روں کی ہارش

میرے محلہ کے چندار کول کو ایک انوکی شرارت سوجی ۔ پی الوکول نے کہ موجی کے چندار کول کول کول کول کے کھو الوکول کے کھو الوکول کا کہ موجی دانے کے جد محلہ کے گھروں پر پتھر برسانا شروع کیا۔ محلے والے برمیشان ہوگئے ، الیسا واقعہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ برسب کچھ کیا ہورہا ہیں ۔ محلے والول کو بخسس ہواکہ آخر اس امرکا بت چلایا جائے کہ یہ شرارت کس کی ہے۔ ایک شب محلے کے بکھولوگول نے ایک گروپ بنایا اور یہ بلغ کیا کہ ساری دان جاگئے دیاں اور یہ بہت ملکائی کہ بتھر کہاں سے آرہے یاں ؟ مساری دان جاگئے دیاں اور یہ بہت ملکائی کہ بیتھر کہاں سے آرہے یاں ؟ ایک گروہ من جاکم یہ جا تن چاہا کہ کوئی لوکا گھرسے خائب ایک گروہ میں جاکم یہ جا تن چاہا کہ کوئی لوکا گھرسے خائب ایک گروہ میں جاکم یہ جا تن چاہا کہ کوئی لوکا گھرسے خائب ایک گھرات وہ شرارتی لوٹے پیوٹے کی ایک گھرسے خائب تو نہیں ہے۔ ایک دات وہ شرارتی لوٹے پیوٹے کی کوئی اوکا گھرسے خائب تو نہیں ہے۔ ایک دات وہ شرارتی لوٹے کے پیوٹے کی گھرات کی درات وہ شرارتی لوٹے کے پیوٹے کی کھرات کی درات وہ شرارتی لوٹے کے پیوٹے کی کھرات کی درات وہ شرارتی لوٹے کے پیوٹے کے کھرات کی درات وہ شرارتی لوٹے کے پیوٹے کی کھرات کی درات وہ شرارتی لوٹے کے پیوٹے کے کھرات کی درات وہ شرارتی لوٹے کے پیوٹے کے کھرات کی درات وہ شرارتی لوٹے کے پیوٹے کی میں جانے کیا کہ درات کی درات وہ شرارتی لوٹے کے پیوٹے کھراتے کی درات کی درات کے درات کو درات کی درات کو درائی کوٹے کی کوٹے کے کھرات کی درات کی درات کو درائی کوٹے کی کھراتے کی کھراتے کے کھراتے کوٹے کی کھراتے کوٹے کی کھراتے کی کھر

آنہیں جبع نماز فجر کے بعد محلہ کی مسجد میں پیش کیا گیا اور انہیں مزادی گئی۔ مہارے محلہ کا ایک رواج تھا کہ کوئی خاص مسٹیلہ ہو تو محتیطہ کی مسجد میں فجر کی نماز کے بعد اُس خاص مسئلہ پیچے وارے میں غور کیا جاتا اور اس کی کیسوئی کی جب تی تھی ۔

# ہے۔ رام جی کی مٹھائی

ہمنا باد کے بازار میں ایک مٹھائی فروش بے عام جی کی دو کان خوب بملتى متى - خاص طور ير اس كى ودكان يس كلاب جامن ، نجايت لذيذينة تف تمیمی میم چند دوست تقریب و بع شب سمعائی کھانے کے لئے جے دام جی کی دو کان جاتے۔ دو کان میں بیٹھ کر گاب جامن کھاسیلتے۔ گاب جامن کھا مع بعد کھارا (یُحوروا منگواتے)۔ جے رام جی دات کو بھنگ کھایا کرتے تھے۔ وہ دو کان کے کا روبار بھنگ کے نشہ ہی میں چلاتے تھے۔ نشہ میں اُنہیں یاد، نہیں رہتا تھا کرکس گابک نے کیا کیا کھایا ہے۔ جب ہم منھان کھانے عے بعد اُستے توجے رام جی سے پوچھتے کہ \* جے رام ٹی کتے ہیں ہوئے۔ وہ فوراً پھواب دیتے۔ اُسٹے ہی۔ جب ہم دوبارہ پوچھتے کتے ؟ آل کتے ك اُسْتَة بى اور وه حرف كعارى ( چُڑوے ) كا صاب كرسك دويا، يست انہیں نشہ میں حرف ہ خری ایٹم یا د رہتا تھا۔ پہرنہیں جے وام کی موک

لوگوں نے کس کس انداز سے دھوکہ دیا ہوگا۔ کمجی کیمی بیجین کی ایسی حرکتوں سے بارے یں سوچنا ہوں تو بڑی تعامت ہوتی ہے۔

### بهمنا فأدكا محرم

ميريد بجين س بهذاباد كالموم برى برهج يوك ينك سلق كذرتا كقار یری اور سے ۱۲ ویں اور میک کافی معروفیات دستی تھیں۔ میں اپنے دوستوں ے ساتھ بریات مختلف محلول میں علم ویجھنے سے لئے چل**ہ باڈا تھا۔ لیمنا ہا و** یں بین علم کی سواریاں بڑی وصوم وحام سے محالی بیاتی مثیں - محلہ ٹیریہ ہے سے و عرم مح معرت ادام قاسم اور گوگی صاحب سے علم اعظام جاتے ہتے ۔ بیام تواب بینده علی خوار جاگیردار کی نگرانی میں سطائے جاتے اور ایس کے اخراجات مع علم كى سوارى التفام كيا جاتا تها - روت ك تقريبًا وعالى يع يبطم كللة اور مسح مسح وابس مرتب اور تھنڈے کئے جاتے۔ عرصے اس جلوس میں محکوم بندوسلان نبایت عقیدت کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ یہ علم بمنا بادیم سب سے زیادہ سے بروحلم ہیں جن کی سواریائ عُقِیدہ واجرام سے ساتھ مالی جاتی تعین - بجالسے برعلم گذرتے أن واستول ير مكانول اور دوكا تول ايل لوگول کی ایک کی تعدا دان کے دیکھنے سے لئے موجود رہتی تی . ( مرد موتیں ، بيع بوان ، بور سے سمجی شریک ہوتے تھے)۔ ہارے علر کو توڑسے بھی ایک

عوم کی تیاریاں بترعید کے بعدہی سے شروع ہوجاتی تھیں۔ چھوٹی عمر کے بعض اور کو تیاریاں بترعید کے بعدہی سے شروع ہوجاتی تھیں۔ چھوٹی عمر کے بعض اور کورٹ کو کورٹ یہ باق کا کا مظاہرہ کورٹ یہ سواری سے ساخت ایک کا مظاہرہ ہوتا۔ ہر محلہ کے لوگ اپنی اپنی یارٹی سے ساتھ ایک گر وہ کی شکل میں مستریک ہوتے ہے۔

محرم میں بہت ہی ولی موز اور عکین دھنوں میں عورتیں ماتم کرتی ہیں۔ بمار کھر جمن کی شکل ایک باڑی کی سی ہے کھ کھکے آنگن پی محسلہ کی ٹوائین طلۃ بناکر دائت دائت بھر ماتم کرتی ہوئی شہیدوں کا تذکرہ کرتی تھیں۔ جسسلہ ہ رات کے ۱۰ بنے سے بعب شروع ہوتا اور صبح تک جاری رہتا۔

## درگاہیں ' زیارتیں اور نب ازیں

اس زمانے یں بزرگان دین کی درگا ہوں پرجان ان کی نیارت کرنا اوران سیمنیس مانگئے کا عسام رواج تھا۔ ہمنا آباد سے قریب کوئی پھوسیل کے فاصلے پرایک گاؤں گھوڑ واڑی شرف کے نام سے شہور ہے۔ جہاں کے بزرگ حقرت المعیل شاہ قادری کی بڑی شہرت ہے۔ وہاں اب بھی ہرجوات کو سیکڑ وں بکرے نیاز کے سلا یں ذرح کئے جائے ہیں۔ مجھے بیمین میں مف دو دفعہ گھوڑ واڑی ستر بین جائے کا موقع طا۔ دوایت کے مطابق نیارت کیلئے دوارت کیلئے درگاہ پر اُس وقت جا سکتے ہیں جب کر دائرین درگاہ سے متعمل تالا ب بی نہائے سے فارغ ہوجائیں۔ زائرین کا عقیدہ بھے کہ اُس تا لا ب سے باتی سے بھوان کیا جائے اور اگر الیسا نہیں کیا گی تو بی ان سے بھوان کیا جائے ہیں۔ اور اگر الیسا نہیں کیا گی تو بچوان کیا جائے اور اگر الیسا نہیں کیا گی تو بچوان کیا

# ہمنا با دکی جا ترائیں

سمناماد کی مشدی وبر پھالیتی ما تک تکو سکے مالک پر بھیو کی جاترائیں كافي مشيئورين، جن من بزارول بهندومسلمان مشريك ربا كرتے بار، - مائك يو کی برا تما عالی تکریس موتی سے جو ہمنا باد سے بھٹکل دو کیلوسیٹر پر واقع ہے۔ يى اينے دوستوں كے ساتھ بمست با وكى بياترا اور مانك، نكر كى جاتل ويجھ يحيث برسال یا بسندی سے بمانا تھا۔ شام یں ودکانوں اور میاول بین گھو شفہ کے علاوه پس داشت بجر متدرمین بجن سُستا کرتا تھا۔ اُس زما نے پیس وعد ٔ د ورسیع مشبهود کی ہے آتے تھے۔ ہندوسلم نمائٹ دشخصیتوں کے لئے فرش نمیشستوں کا انتظام کیا جاتا تھا۔ جاتراؤل میں ہندو مسلم سیمی سشریک ہوتے تھے۔ یہ جاتزائي گنگا جنی اور ایک تهذیری جشش کا متنظ پیش مرآنا تیس - مدّر کاریجادی ہمیں بھی تاریل کے محرک کھانے سے لئے دیتا تھا اورہم بڑے شوق سے اویل کھاتے تھے۔ بن جاتراؤں میں ہرقسم کے سامان کی دوکانیں لگتی تھیں 'پکھ خودی جیسن ہم بھی خریدتے مجھے ۔ مین آباد کی جاتزا یس مسالے کے لاء تحصرصيت كرساته فوفعت مهوت تحص جو بهايت لذير مهومة يناب بالتراؤل ين جب تعريكا لاجاتاب توده منظر ديني سيفتق ركت ب- عقيدت مند ببندورات بعربالک محدرتیدیس شریک میوت یی دسلمان بحی بقو کے جلوس میں شر*یک ہو تھیں*۔

#### السر بالايسانيشن

معلى مستمير شهيعية محو**ب دياست وي**در أير يوليس المحيش بوا تويس أس وقت حریدد کا دیں تعل حبس ون حضور نظام نواب میرعثمان علی خال کی فوج نے بہتیار ڈال ویکے تھے اس وقت حیدرآبادیں برطرف بے حد سرایہ کی پھیلی بولی تھی ہے بولوگ میست باوادر آس باس سے علاقوں سے حیدر آباد آتے ہوئے مقے وہ بہت نیادہ پریشان کے۔اس وقت ہم کک پر فیری پہنے مکی تھیں کہ ملای عثالی میاد کو دوندتے ہوئے ہمنا باد کو تباہ کرسکی ہے احد سر کوں سے اس پاس جو میں کا بول بی وہاں تسل و نواز ، کوٹ مار کا بازار محریم میودباییے - بریعی اطلاح کی تنی کہ بھارے قانڈاٹ کا ایکٹنخص بھی لیڈہ نہیں بیا۔ ایک بعفتہ سے بعد میرے مامول عبدائنی صاحب کا ایک میٹوفیم اُنہیں مینایاد لے جانے سے لئے آیا ، اُس نے اطاع دی کہمناباد يين سيدكي طيك 👚 جه اوربنده ك في استانون كي صفافت كي ب پوليس ايشن سے بعد جب راست صاف بھ يكتے احد امن فائم بھ كيا توبين ہمنا یاد گیار ہمنا بھو میں واخل ہونے سے بعد معسم ہوا محد فوٹ نے ہر گھرک الائلی لى - جال كيس بتغياد ملے كے لئے ، ہارے نول يمن بحى بتعيادول كے فيط كرنے سے سلسلے پس خان کانٹی ہوئی۔ فدا کاسٹ کرسپے کہ مین با د کے دونا جرنشری دام بھذد محتری اور مسرا را جب ابتی فرج کے ساتھ تھے جن کی وجہسے وتو کوئی جانی

نقصان مہوا اور نہ مال و اسسیاب لوٹا گیا۔ میری والدہ نے مجھے بتایاکہ جب ملرى بمارست گفريتيارول كالاش كيلية اكى تواسى كوكى متحيارنبس ال-: نكر بادسے كھر بال كسى تسم كا بھى بتھيارہيں تھا) البتہ فوجيوں نے جوری ' ہُڑنے کی متوشش کی مگر دہ تھمری آزائر سکے **(ویسے بھی تجو**ری ش کیجے غروری م الدات كي سوار كوني اوريشيج نه تقي ) م جائل ميوك فوجي ويواري محوي اور ظہامی ہے گئے - والدہ نے یہ میں بنایا کہ پائیس فکشن سے دوران ہادے محمر یٹن میٹر تمیہ گئی کا بی بی ہا ہے ، اور علز ٹورخال انکاڑہ کے تقریبًا ۵۰ ، ۲۰ مرد نواتین الاسیے ایک ہنتہ تک تھیرے ہوئے تھے۔ جب مالات بہتر ہو گئے آو وہ لوگ اینے اپنے گھرول تروائیس ہوئے۔ پائسس ایکٹن کے دوران میری فیک درشنته کی کھوٹی دزیریی صاحبہ تھیواکہ جم گزگھری باتولی میں کودگئی متیں لیکن فرداسیفشل وکڑے سے وی کا گیکات ہی دنوں میرسے چھوٹے بھائی محد فنیادانی کو سشرنیسند اور ملٹری سے جال پرم پر محر محکم سے ملے محتے کریورض ب ليكن بيرس يجا خلام بى جرأست و موسل سع كام يلت بوست أس مو چُدال ير كف بوت كري ليك طالب علم بنهد ومن منكاث مع ووزان ميرسعيكي ارشد داد گھراکمر مہنا ہا ہ سے حیدا آباد جانے سے لئے اپنے اپنے گھروں سے الكل كي تعدر است الدايك كاؤل بمونى ين مجهر كن راس وقت يدبات علم تھی کہ اس یاس کے فشر لیستد سلانوں پر حمار بھورسے ہیں اعداُن کے لکھوں كونوث رسي جمله حين انفام برميرت عجا بخرمشهور تناع عسني الدين فوية کے والد' والدہ اور خانہ ان کے دنگر افراد تھیرے ہوئے تھے اُس مکان کو غن<sup>وں</sup>

تے تجیرلیا اور مکان میں تھسس کرعلی الاین نویہ سے والدمخدریاض المدین محاجد ان كود ينيا وأن الدين (جانى )اورشهاع الدين ميرس ايك الدريعا بخر بمسيئل تنويرسے وال محق قاسم توقست ل موديا۔ پولسيں ايکشن ايس بھارسيے رشته وموں کا یہ سب سے بڑا المعیدہے۔ ذاگریہ لوگ ہمنا یا دہیں اربیتے تو اللهان ك ما تع به طاوثر يتين داك بديد لزيف النشس انسان تقر أن يرموني عي شربيسند حمله بنهي مركمة اعما - میں بن بدیر بعقم جا عث کی تعلیم ختم کرنے سے بعد زیر تعلیم سکے سلے مير أباد أكيار ميراً والده بنين جاء في تعين كرين مزيد المسليم حاصل محرفال روالده ی به فراہش تھی کہ میں انہتے والدک تھارت کو سنجال لوں ۔ آس ثر والے ہیں بالباء ك علب على منتم جاعت كى تعليم عمر كا حد بعداعلى تعليم سے الله حيدرة والمرتب شخص ( يمنح مينابا دني مرف مثل استول تقا) - والله شكر اعرا دلير شتر کامیاب کرنے کے بعد میں ایک سال ممثابادیس بی دیا۔ اس ایشت و ين ين ك بين بادك مي معسيلي اداره مي نستى كالعليم حاصلى - منشى كى سند اُس زبانے میں میٹوک سے ممالکی متی ۔ ہیں نے ایکے غیرات کے ساتھ منٹی کا

مجھے میدرآباد کے کن ترغیب دینے ہیں میرے ایک قریبی ورشتہ دارعبالشا ماحب کی شتمی دلیسی کا برا دخل رہا ہیں، وہ میرے ساتھ منٹی کا استحان کا میاب موتے سے معید دمیر وہا دینے عصے اور دہاں انہیں محکہ میمول میعا مر

استان کا میاب کیلد مشتی کا میاب مرف کے بعد حیدراتا و کی طرف میری تغای

یں کلرک کی چیست سے فازمت مل گئی تھی ۔ انہول نے بہ می کہا تھا کہ حيد آباديس تعسيم عاصل كرنے سے ساتھ ساتھ سركاري فازمت يعى ماصل ك حاسكتى سے يہ سے پہلے تعليم كى غرض سے حسيد آباد آنے والول يس مي غوت محى الدين، عبدالواحد خال اورعبدالمنان وغيره قابل فهرين. هبدا لمثال م نے پائس ایکٹن کے بعد حیدیا جاد آف والے سینے رشتہ داروں کی غیرمعو فی مدد کی ۔ کئی مہینوں ٹک ان کے درشتہ واد ال کے مکان واقع دیسے نیررہ ٹیل د ہے ۔ معسبدالمنه لن صاحب ميرے قريبي يرضيت دار ياں ، جوايئ اعلى انسانى مجدردى كى وجر سے سارے فائدان میں قدر کی لگا ہول سے دیکھے جاتے ہیں۔ جنا ب غوش مى الدين الميور حقيقى بهنونى اورجناب عبدالواحد فعال عمرے مامول زاد بہنوئی چرہ بن معنوں نے حیدرآ ہا دیس میری طالب علمی سے زمانے ہیں میرا ہر کاظ سے خیال مکھا۔ یں، ان ہی کے پاس عقبرا ہوا تھا۔ بیلے یہ دونوں تھانسی بادار میں ایک کرایہ کے مکان میں تنہا دہا کرتے تھے، بعثی ووثوات اپی این قیملی کو لے آئے ۔ میری پہنیں حوال با ٹو اور بی جائی یا نو میرے ہقسم ئے ارام کا خیال رکھی تقیں۔ میرے بیس یس جولوگ اینے رور کی بہر بان بن يك تع ان مي سيرالزال و نقريك ويدانديات وكيل فيكر مخرا الإيم عي شغيره معوداً كريم علام دمول م عشان على " تمرالدين " بختر مصطفه " عبدالرمشيدة سكيم على امرالين ، عير القاور · أسمنيلي ؛ فيؤصري ، قابل إكريس -عبدالستارصاسب ك شخعى دلچين سه يى بقى محكرميول مييائز

نى بىتىيت كارى مادم بوگى ، كريل بوسى كەن قىمىشى يا ميرك كامياب

کرتافروری تھا۔ عب فی کشد میٹرک کی تعلیم کے لئے میں نے بیرا ڈائر السعى شوط مين وا خطر لها ، امن انسن شوط سعه طلباركو برسال استان كه لي على كله حد ليه جافيه كل انتظام كياجاتا تعماء أس وقت كي اساتذه بن والمرعبولرزا فاروقی مایق صدرشعیداً ادود کلیرگر پینیوسی ایمی بی - پس نیدسی شکی پیموششد ودید عنی گڑھ لیے تیورٹی سے سل<mark>ے ۱۹۵</mark>۲ء میں میٹرک کا امتقان درجہ روم میں کا بیا پ كيار مشار شاء فيفي الحس خيال بعي أسى كروب ين شاط تع بواحقان ديين مے بنے علی گڑھ جارہے تھے۔ میں بی فے علی گڑھ عیوس استمان کا ہدادہ كراياتو البين يعوف بحال مخرصيله الدين افر ابين رشت ك بيسيع تجبب الدين كالمجي اسفاق چي مشركت كوترغيب دى . ان دونول ن بير بيت او شراد شريق يدهل كلاه ميطرك كي تعليم ماصل كي اوربيرت بمراه عني كلاهداك - أن دوفون فے میں میں انعابی اوالی ان مامل کا۔ اس افت اریس بھی نے جامعہ تعاميرا سيراكباد سے الحجى إفرات ن كے ساتھ سنتى قاضلى كا المقان كالمياب كيا- يس يبط اوالة شرقيرين نبرتعليم رباء بهال ديرس تغالمه ساتف يال مولا ميداليان قر اور ملا تلم بنا لحن في بري نه عام احمد بكا ا لدارة انشاعت العلوم بس نعشى فاضل كي تعليم حاصل كى - معطا ما كليمي كى سرپرستى نے ہم طلبار کوشتر گونیا مورشونی کا تعلیم وی۔ اس زمانے یس طلبار کو اُردو اور فاری کے ایکے ایکے اشعاریا دیوا سے جائے تھے ۔ اوارہ اوبیات أردو تعیدیمبادس میں نے اُردوعالم اور اُردوفاضل کے امتحانات، درجداو کی میں ایس محة . اردو فاضل كي ينيا و بربامع أردوعلى گذھ كا التحاب اديب كا كل يرورمُرال

کامیاب کیا (امتحان کا سقط حید کیلویت) سیس فی بن تمام امتحانات ک تیاری ایستی بن تمام امتحانات ک تیاری ایستی طور پرک متی (محسی انسلی بلوط میں مترکت نہیں ک) ۔ میڈک کامیاب کرنے کے بعد میں نے معید پردیش انظر میڈیٹ کا امتحان ویاجس کے لئے مجھے بعدیال کے علاوہ اجمیر شریف بھی جانا پیڑا۔

## على كذهه ميم كل امتحان

على كُلُو ميرُك ك استان ك سلط بن مح تقريبًا الم بنت على كلو یں رہنا پیڑا۔ ہادے انسٹی ٹیورٹ کے تقریباً ۔ ۱۳ می طلیار مٹی گڑھ ہوئیورٹی کھیس کے بالکل قریب شھاد بلانگ میں مقیم رہے۔ فیش الحسن نیال ماسب سے میری پہلی فاقات علی گذھ باتے ہوے مری تری سی ہوئی۔ دوران سفر فيفن الحسن فيال ف مجد كو عا طب مرت موت كما الفاكر وست آية تعلين تاش كيلين . پيرفياك نے ملی كانے كا شرون كے را ن ك قربي وستول يس نواب جنيدالشه فال اور اضرفواب (فرزند نواب دوست محرا فال) شخصر میری حجی اُل المقانی سے دوستی ہوگئی۔ نواب چنیدالگ فال سے ماتھ ایک اور طالب علم جومم سے پڑی عمر کا تھا، نواس جنیداللہ خال کاسر بہاستی ين المقال و ع كي الله الي تقا (ج الك نامعقول اوراصان فراموش قسم كا کوئی تھا، وہ نواب میشواللہ فال سے سروفری کا برتاؤ کرتا تھا۔ ایک وال ان

فے اور میں الحسن خیال نے شرار آ اس محد مشورہ دیا کہ اس بلا جگ سے سامنے ورخت کے نیجے سکون سے امتحال کا تیاری کی جاسکتی ہے۔ وہ تیا ر ہو گیا۔ عیے ہی وہ آس پراونگے لگا یس نے اور خیال نے اُس می کھڑی سے باتمعدیا اوراس وتعظ مك بنيس تحولا بعب تك كر أس في جنيدالند فال سے معافي أسي ما يحى - شرشاد بلا نگ سے كھ فاصلے پر كھ اس موليس تقيس جهال عومى روابیت ہے کہ علی گڑھ ہونیورسٹی سکے طلباء اُن دنول اُن سیدرآیا وی طلعام بار يك كست إن جواسمان دين كان على كاحدات إن بمادا الدي يك اسی بول میں پا کے بینے کے لئے باتا تھامیں بولل میں علی گڑھ ہا سٹل کے طنب ر بیٹے تھے۔ ایک شام علی گڈھ کے طلبا دینے میم میدر آبا دیول ہر جلے یٹے شاہر کا خروع کئے۔ بوابًا ہم نے بچی اینٹ کا بچاب پٹھرستے دیا۔ ایک دفع بُری طرح أُ لِیصنے کی نوبت آئی نسیسکن الجھاؤسے پیلے مرحلتہ پرہی وہ مُر کے عَامِرْشَ بِوسُكَة (جِرْنَك بِمِ طلب رك تعداد تستة زيا دومتى) - يس تصف الحسينال اور بشهرول این محمعی ک فائندگی کرتے تھے۔ میر اُلن طلباء نے ہم مص وَالْقَ عَرَقَ مِهِ الْمَقَادَاتِ مِنْ وَمِيلِكُ وَقُولَ مِن بِهَا وَامَالِ كُرُوبٍ " مَا جَعَلْ، " كُلُّه " اور د لَى د كيف كالع كيا تعار

علی گڑھ میٹرک سے امتحان کے زمانے بیں معنی حیدرایا دی طلباء ' طوائنین کا گان سُستے سے لئے آبادی میں معاقبے تھے۔ ایک دن کا وا تعربے کم وہی طالب علم جو نواب جنب دائٹوشل کے ساتھ آیا مجتاع ایک طوائف کے یا ل گانا سنے کے لئے گیا ، معسلوم ہوا کہ اُس طوائف کی نگران کسی خاتون نے اُس کے فلے بیٹے نہ فلک کے اُس کے اور کئی اور کئی اُس کے اور کا اس کے اس کے اس کے اور کا اس کے اور کا اس کے اور کی اس کے اور کی کا اس کے اور کی کا اور کا کہ اور کا کہ اور کی کا اور کا کہ اور کی کا میاب کو نے کے بعد میں نے لا کلاس میں طالبا ۔ وکا لت کا یہ کورس ووسال کا بوتا تھا۔ کچھ مہینوں سے بعد میں وکا لت تعدیم جاری نہ رکھ سکا ۔ اُن دنوں میں داشننگ فیار ممنی ( محکم سیول سیالئر) کے خوار مند کا کا میں ہوگئی کا کا میں ماش میں کوش فیار مند کا کا میں اور ملک بیٹ کی میں کوش فیل ، معلی پورہ اور ملک بیٹ ، حقال کورہ اور ملک بیٹ ، دفاتر میں کام کرتا رہا ۔ بھر کچھ مہینوں کے لئے میرا تبادلہ کن گوٹ وار مکک بیٹ سیوکس ا

### أجالول كاسف ر

میری بیوی رحمت النارسیگم بقول میری والده کے ' مجھ سے اُس وقت حوب بیونی جب وه حرف به دن کی تقی ۔ میری بیوی میرس مامول الحاج حیب الدین کی تیسری بیٹی ہے ۔ میری شادی اُس وقت ہوئی جب میری شر ایم اسال کی ہوگ ۔ میری بیوی نے مصطلانت ریمی تعلیم یائی ہے (چزکر اباد میں فرقانید درج کی تعلیم کی سہولت فردی ہے ۔ گوکا ما تول ندیج اور ایتی اوروین تھا ' اِس لئے مذہبی العد اخلاتی تعلیم پرزیا دہ تو جروی گئ ۔ میری

بیوی بابدصوم وصلوا سے۔ برسوف سے معتلوت کام یاک کے مقدس اور فيوب مشغله مين معروف ميد انهين ميرى شورشاعرى اورادبي سرميون سے نہ تو کوئی سروکار ہے اور درجی کوئی دلیسپی ۔ مزاجًا وہ فنون المطیعرسے کوئی دلیسی ہیں رکھیں۔ میرے شاء ار مرای میری علی وادبی معروفیات سے كونى لكاؤنيس ب ، البته كوئى تامى اعر الدعل مائ توقدر س فوظى موماتى یں لیکن توشی کا افہدار تعلی نہیں کہ تیں - دراصل انہوں نے بچوں کی دیکھ بعال وكمرك كام كاي كواني زندگى كامتعديناليا سے مشامون ادبى مخطول مں شرکت کو بالکل شوق بہیں ہے۔ فنوان لطیفہ کے کسی شعبہ سے کئی والحلیسی نیس سے معان توازی می الانانی ہے۔ میرے گھر معانوں کا تانت بندھا رستا ہے۔ اُن کی موجودگی سے میری بیوی کی پیشانی پسربل تک نہیں ہڑتے ۔ شہر مِن ميري بين سي منه يولي بينين مِن وست عرات إن فاتون شا كرو مِن، جوكمي کیمی میرسند کھر آبجاتی ہیں تو اُن کی تواضع ہیں ہوئی کمی نہیں کرتیں۔ ش دی سے پہلے میں نے اپنی ہیوی کی حرف ایک جھلک اُس وقت

بی پرسے عور بی بی و رسی رہ بی بیوی کی حرف ایک جھلک اُس وقت دیکی تھیں ۔ شایداُن کی عرف ایک جھلک اُس وقت دیکی تھیں ۔ شایداُن کی عرب اُس وقت اُس موقت اُس اُس کی ہوگی تھیں ) ہماری مناکش آئیں تھیں ۔ (بیونکہ وہ بیمین یس مجھ سے منسوب ہوئی تھیں) ہماری مناکش آئیں ہوگی ۔ بورگو نے جو کھھ اُزوجا ہی دشتہ کا سنگ کیل تھا۔ نے جو کچھ کھھ کی دشتہ کا سنگ کیل تھا۔ میری ہوی

کی عمدین ا سال کی بتی ۔

میرے بقید جیات اس وقت ہم او کے اور سالم کیال ہیں - میرہ پہلا لؤكا بنجيب۲ سال كى عمريس انتقال كومحيا٬ جس كاصدر مجھ كئى بهينول يمپ رہا۔ اب بھی جب وہ می ادائا سے تو اس کی معصوم صورت میری نگا ہون میں میمارنے مگنی سے اور مجھے بے مدتکلیف ہوتی سے ۔ اس کی حرف دو باتیں میر ولى ودماغ بين يبيست يوكرره كئ بين - حيدرة باد بين بين ايى يرى بين کے ساتھ محلہ بہری افاقہ ( کھانسی بازار) میں رہنا مخیا۔ میری طالب علمی کا زمام بھی ویس گذرا - بیری سٹ دی سے بعد میری بیوی اس گھو تل دہی - ایک وٹ کھ بات سے کہ میرے لڑکے بخیب کا سیدھا باتھ مونڈھے سے سرک گیا معراح بيكم بالزارهي رستا تقار ايك شام بيبس أس كو كووس ما كرسلى كالي محمواه الد سے پیدل گذر با تھا تداس نے مجھ سے ہماند کا طرف استارہ کرتے ہوشے کھ كِها تما . وه لطيف إحساس اج مجى ميرى شخعيت مي ياكر دكد ويتاسيد أس سف اسشارتًا يه كها تعلكم باتحد مين ورد ميوربا بيد . نها يت خوبعبورت ، كلاب تازه ك طرح صحت مند بيجه تقاء يا دنهين سيد كرمس بيماري سعد اس كا انتفال ہوگیا ۔ نجیب کا انتقال مین بادین ہوا۔ جب وہ زندگی کی محری سانیس لے دیا تھا تو میں نے خداسے اُس کی حیات کے لئے گڑا کرد عامانگی متی دریا تھا کیا تھا کو اے پروردگار اُس کی تقدگی کے بدلے میری جان شے لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ میری ا زدواجی تقدی کا یدے یہ پہلا اور اذبت ناک صدرسے ۔ مِس کئی دول شکستجل درسکا۔ کر پہلی اولاد کا حدور بہت الکیدی - ہوتا ہے )۔ اس کے بعد طلعت سلطانہ پسیدا ہوئی ۔

، میرسے ۷ کو محول بیں شمس الدین عارف میرا بہلالرد کا سہے ، حیں نے مسلم يونيورسني على كلوحدسد ايم - السسى كا امتحان درج اول مي كا مياب كيا. گذشتد ۸ سال سے دوم فطری ایک برائموٹ کمنی میں نیجری چینست سے کام کررہا ہیں۔ عارف سے حد تربہین المرکا ہیں ۔ بیب وہ سٹی کا لیج بیس زیرتھلیم تھا كُوأْس نے ايك سالاء جلسي كئي انعام عاصل كئے تھے۔ انعام يون ١٤ كتا بين ہی می تھیں۔ (جوائب بک محفوظ ہیں)۔ اس کے سٹی کا لیج کے شیفی اساتذ میں بناب خبیادالحن جعنری اور ڈاکٹراکٹریلی بیگ ہیں۔ عارف نے سٹی ہائی اسکول لا دلال سے اردو درایئے تعلیم سے میٹرک کا استحال درجہ اول میں کا میاب کیا ، (أس وهنت بيناب خوايد معين الدين مدر مدرس سنن ) أس في المحريزي وريوتهم سے متازی کی سے انظ مسیدسط کا امتحان درجد اول میں کامیا ب میاساس كالج ك يرتبيل مى الدين صاحب سفة . وائس بربيل والدعب العزيز صاحب ( واستاد مع استاد مي تق ) . أردوكي متاز شاعره شيق فاطريشوي بعي الملف كالحرد مع يكى بين - عارف في تقام كالح سه الداليس سي وريرُ اول ش باس ميا - طائر نيست ساجده عارف كي ميجر ميس . دوسال بيط ايك محر بحربيط، باسليقه مشرقى مامول ش يرورش يائى جرئى اطاعت گذار سينظ مند مشرقی اقدار کی بیاسوار بایند صوم وصلحة کاری الجه ملک آثرامن کے والد مشتاق اسرحات فكرابل -آئ كالمثلة فيسرين عارف كى شاوى بوگئة - عارف كى شاوى بيزهورْ \_ جوڑے کی رقم بھوفک پرشادی میدرآباد کی شائی شادی تھی جس میں سفہر کی سامی غیرسیاس تحقیقی، متازستهری و صنعت کار و اعلی عبده دار و متاز مهانی و شاع

واديب، يروفيرز، واكرفرز، الخييرز اورعزيرواقارب كل كير تعداد في شركت کی تھی ۔ حارف میکے لیک ٹڑکی ہے عظمیٰ عارف ' جس کے خودخالی عیال ہے کہ رمّین مستقبل اس كى آئھوں كى جيك ك طرح أجالول كاسقرطئ كرے كا -اوروہ تمام عمر ازه كاب کاطرح میکتی رہے گی۔ دومری بیٹی بھیرت فراقسٹال صبح کی پیلی کرن کی طرح میاری گھریں نور اور ہیے مراح الدین سلیم میرا دوسرا لوکا سے عثمانیہ یورنیوسی سے بی اسس كامياب كرية كع بعد أس في لينظر سرو كينك، كسطرت اور فرانسمن سول كا طهاودا حاصل کیبا - بچنددن اس منحنیکل مشویسسے والبشر ہوگیا<sup>، لیب</sup>کنِ جعربی مهاجیود عصریت مے ذاتی کا رعبار سشروع کرویاتی الحدالله وہ اپنے کا روبار لیں کامیاب ہے۔ سراج الدین سلیم نے سسٹی ہائی ،سکول اٹ بازار سے میٹرک کا میاب کرنے کے يعدمشازكا لي سے بقط مراسف دور افداد العلوم كا لي سے ليد السيس سى كا امتحال کلمیاب کیا - سراج الدین سلیم کی شاوی اُس سے ماموں کی لڑ کی تعرف سلالت سے ہوتی۔ اس کی بیوی بھی سنجیدہ سلیتہ شعار' سعادت مند' مہان نواز' اور مشرقی تهذیب کی پروروہ ہے۔ میوک کامیاب ہے۔ گھریلو کام کا ج کے بج علامہ اسے مذہبی اور ادبی کت بیس براسے کا شوق ہے۔ یہ دونوں اپنی از دوا زندگ سے خوش جیں۔ان سے ایک بعلی ہے ، نج السح ذی شان ، نہایت تو بھر یاری پیاری حبس کی دہانت اور اخار گفت گوسا سے تا نوان کے لئے بیک

منہان الدین قسرو میرا تنسرا پیٹا ہے۔ اس کی تعلیم بائی اسکول سے آ گے تہ بڑھ سکی ۔ اس کا رُجمان است مار ہی سے تکنیکل نماٹر میں قدم جاک د کھنے کافتا۔

بیت بنجر اُس نے ویلڑنگ اور محربانگ کے کامول سے واقعیت مامسل کرنے سے بعد گلفشاں سے تام سے محد بہا در پورہ میں ایک ورکشا ب محول رکھا ہے۔ است برات برات ارورس ملتے میں - وہ اپنے کام میں خوش سے اور آ بستر آبستہ ا پینے مالیہ کوستنحکم کرٹا جارہا ہے۔ اس کی عمر ۲۵ سال ہے۔ کچھ دن پہلے اس کی شادی میرے بی قرابت وارول کی ایک میٹرک کا میاب الرک رئیسر مبنت عبدالغی سے بوئی جرنها پت سلیقه مند نرم طبیعت طنسار تهندی اجل کی ترمیت یافت ب سیک قدمول می ماد گھرکا رون رجاد نعيم الدين يرويز ميرا جو تصالر السبه، جس نيستى با في اسكول الارد با زار سے میٹوک پاس کیا۔ متاز کا لی سے انسٹرمیڈ سط کرنے سے بعد گلیرگہ یک ایج رکے رسائی کا رکھ بیل بوء قارمیسی میں داخلہ لیا۔ دوران تعلیم اُس کے ذہان مِن ايك جِونكا دين والإيروم كلطم يروش بان لكا اور أس في طف كياكم دورا لعلم ہدویات کی تیاری کے گئے پودول کا عرق نکالا جائے چنا پنجر گذشتہ دوسال سے بھٹا یاد یاد ایک زمین ایسٹر پر لے عمر اود اس کا رہا ہے اور دوائیول تھائے متعلقه كينيون كورال سيئائي كرتا ربينا سبعد وه اييني منصوبي مين كا مياب ب اس کی عرص ۲۷ سال کی ہے۔ یکھ فیٹے کی دھٹ میں اس کی در رہا ہے۔ طلعت سلطان میری بڑی لڑی ہے۔ اس تے جاعت ہفتم کک تعسیم پا ئی تتی کہ ہم نے اس کی شادی کردی ۔ میرا داباد مخدعیدالفیم (میرے یچیا زاد بھائی عبدالكريم كا بطا فركاب بنايت سلجها موا نهايت سنميده ومين ومين المختى ایماندار ہو تے کے علاءہ باسلیقہ تا جر پیشہ ہے۔ طرانسپور ط کے کا روبار کیا کرتا ہے۔ اس کی زندگی مطنن اور باسلینڈ ہے ۔ طلعت سلطانہ سے مہ لوسے اور الراکا

بیں۔ لوکوں میں وصی الدین شمیم الدین تسیم معین الدین وسیم اود رہے۔ شیفت الدین عظیم ہیں، اور لڑکیوں میں انجم کہکشاں اسٹینم گلفشاں اور نیل زرفشا تمام شیحے دنی اور اتعلاقی ماحول میں زیر ترسیت ہیں ، معیاری اسکول سے تھے۔ یار سے ہیں ۔

طلعت سلطانه ایک قبسیله پرور مجتث شناس اور معسرول کے 'دکھ درد مس شریک ہونے والی لوک سے اسے بیون کی تعسیم و تربیت میں ناصر وقت مرف مرتی ہے۔ نوائدان کے لوگوں میں اس کی اہمیت اس لئے بھی ہے کہ ود سب سے ساتھ شیروشکری طرح رہتی ہے ۔ میری دوسری اولی عشرت عوفاد میلان کامیاب ہے۔ میں نے اپنے حقیقی بھائی محد منیارالدین سے رائے رفیع الدین جمسیل سے اس کی شاہ ی محروی ہے۔ رقیع الدین طرانسیور ملے سے کاروماً محرتا ہے۔ ان دونوں کی ازدواجی زندگی خوشتگوارے۔ عشرت کے بیار کڑکے ين، مصباح الدين سبيل، مغتاح الين ففيل، فلاح الدين فعنل اور راحيل-عشرت عرفانه سنجيده ، ثردياد ، سليقه مند ، خوسش مزاج ، چيولزل كالحياظ اور بطول کی عورت واحترام کرنے والی لوط کی ہے۔ اِس کی سلن اری ، عزیزول اور رشتہ داروں میں مثالی ہے۔ زینت نسرین میری تیسری بیٹی ہے، میرک تک تعسلیم یا چکی ہے۔ انواتی ' دینی و اد ہی کتا ہوں سے مطالعرکا شوق سے مشرقی ماحول کی ولداوہ ہے ۔ گھرے کام کاج بیں اپنی مال کا ہاتھ ہے ۔ ہے۔ میری اوبی کا حول میں بھی مردکیا کرتی ہے۔ فُدا کا مشکر ہے کہ میرے گھر کی فضاء ابتداء ہی سے توشگوار دہی ۔

مرے تمام اور کول میں آیس میں بیار عبت و اتحادیث اور ایک شیطے ہوئے خاندان کی طرح لیک دوسرے کی هرورت کو فسوس کوستے ہوئے ایک دوسرے سے تعاون کویتے ہیں۔ ہم سب ایک ہی گھریس رہتے ہیں۔ مال باپ کی عوت و احتراب میں ان لڑکول کے کوئی کمی نہیں گی۔ ان کا طرزعمل اور دکھ رکھا کو خاندانی شبت اقدار کا تجوت دیتا رہتا ہے۔

اردن بس ، مدر ، بیت رہا ہے۔ خسن اتفاق سے بیرے تینوں لڑکو شمس الین عارف ، سراج الدیک میا بعر منها نظ الدین خدد کی بیکھائے معی گھر کے خوشگوار ما تول اور خوش آ بینگ قفنا م کو برقرار رکھتے میں ایم معقدا طاکرر بچکائیں ۔

# ڈائرکٹریبٹ اور سکر بیٹر بیٹ کی ملازم<u>ت</u>

من ابھی طالب علم ہی تھے کہ میرا تقرر بھٹیت کارک محکم سیول سپائز یں ہوا۔ استدار میں گوٹ محل ، معل بورہ اور ملک سط کے راشنگ دفاتر یں کام کرتا رہا۔ پھر میرا تبادلہ یک مہینوں سے لئے کنڈ گورم (کھم) پوہوگیا۔ بعب عكر سيول سيلائز إلى تخفيف على من آئى تو ين مجى تخييف كازدين اكي ليكن جلدې عيراابخذاب اُسى خدمت پير دُّ اثرقطِ محيدتثي پاروجكت ميں - ارمَى الشيشارُ كو جوا . يد دفتر فيك ويوكيسك بإوز سطيقل عارت سيول سروسي با وزيل عمدًا . جناب محروسواى فالزكر تص بافس سير المندفن عمد مرفال ادر جناب سعيد تضر اُس وقت کے میرے ساتھوں ہیں عبدالرصم ' منجیت سنگھ ملک ، مخاطبین الدان' علىم الدين الفل حسين النوابربب والدين الششيا كرات الى يربعاكر إلاً الحموال ارجن داؤ اشترى كارما تفوا ترسمهاريلى اورعلى توازخاك مخدغورى قابل وكرا جربفغل على كيشن كى ديورث كى دوشني يين لساتى بنياد پرديات وكي ك تعسب مبيو على من أنى تو ميو الاثنت علانتك ايند في ولمينت وبار فنف (سخريرًا ين بوار ميرا محدد الركوريث كيدتى يردمك على ومراه الما يكانك ديار المفالة ميانك ديار المفاط (سحريط يط) مِن فم موكيا - سكريط يك جاند كي بعد مجھے ترقی مونی اور ١٦ جنوب عها و عن آیر دیوین کار دید وی سی بنا دیا می ا میرهد مادید یں مجھ سکتن ایسر(گزیٹریٹر) کی جیٹیت سے ترقی ل گئی۔ علی گدھ میٹرک کے احقا

کے وقت تاریخ بیدائش اندازا محکوانے کی وجرسے مجھے اپن معسے عرسے پہلے ية وظيفة حسن نودمت بوكياء امس مح نودى المسدمين روزنامر سياست سے والبت بوكيا. ریاستون کی تقسیم جدید سے بعد جب آ مرصرا اور التکان کے فارین ایک بی سرولیس نسٹ میں ا گئے تو اندھوا کے طارین کو احساس برتری میں عالیا - سکر روس ك برنكم من أنده ك مازين ك تعداد النكار ك مانين ك مقايل بن تبياده مقى . م تزحرا کے عہدہ وادوں احدامسٹا ف کویہ غلط فہمی تھی کرحید آباد سے بہتدہ ہوں کامسلمات طائم ان مح مزائ یں تواہیت بھائی ہوتی ہے اور تلفظ نہ کے طازین دفتری مام سے . پیکھ زیا دہ واقف نہیں ہیں، اُس دقت حالات کھ ایسے ہوگئے تھے کہ تلنگار کے طارین احساس محری میں مبتل موسکے تھے (اُن کے ساتھ تا انصافیوں کا سلسل شروع ہو مکا تحا ) اَدعوا کے فارمن کو ترقی سے زیادہ مواقع فراہم کے جارہے تھے۔ جب آندھوا اور آنگان سے مازین کی مشترکر سیناریٹی نسسط تیار ہوئی توبعی تانگان فازمین ک سینارینی متاخر کردی گئی۔ ید ساری بددیانتی ابتدائی مرحلوں بیں ( سکشن آفیسراور السشت سكريزى كى سطح يرى بوتى عنى أن دنون سكريز بيط ك ام جدول ير تنزعرا مع عمده دارول كو مقردكيا مانا عقا عجبس كى وجرس تلنكان طازمين كولرى هِ ﴾ تمصان يهوينڪ - بب بن تلقي اور نا انصافي براسط لکي تو ملارين کي مختلف سطح الله مجسين مركت عيم المجيش. "المشكان كي مروليس الموسى الثين عليمده كام كرنے لگ. التراعز كاعبده وارول في بزارول النكائر فازمن كو تقدال وبروتي يا م وظيفرياف شک بھی وہ نااتھانی کا شکار رہے۔

جب ڈائر کر طریط کیو تی پرویکٹ سے ماز مین یا ننگ اینڈ ڈیولیمنٹ ڈیا المناظ

والمريشيط، من فم كة كم توأس وقت مسكريش بالنك ايد فيوليندف مسطِ ترسمهم عقے۔ اُنہوں نے ڈائر کٹوریٹ پروجلٹ سے طائین (ایل ڈی سی م یولوی ک سكنن أفيس ، طائيسع اور اسليور كو اين اجلاس برطوايا ميم تمام ان سے دوم یس داخل ہوئے ۔ انہول نے ایک اُ چٹتی سی نظر ہم پرڈالی اور قدرسے برہم ہوکر کہا کہ تكريفي كے اجلاس برآتے ہى تميس اينا تعارف كرانا چا بيئے (دراصل وہ اينے اس رویے سے ہم تلنگان طازمین کو مرعوب کرنا چا ستے تھے ) ہم یے بعد دیگرے اینا انسسارف کرانے سے بعد اپنے ا پنے سکتن ہیں چھے گئے ۔ سحریٹری سے اکسس المانت آمیزردیے نے ہم طازمین کی عرّبی نیفس کو دھ کھ پہونجایا تھا۔ اُس وقت ہیئ انتظامی (اوریی) کا اسسٹندہے سکریٹری تکشمی نادائن تھا جو نہایت مغرورانسا تھا ۔ اُس کا روب محکم سے تمام طازین سے ساتھ نامناسی، رہا کرتا تھا ۔ اگر وہ كسسى الخازم كو اليينفروم سع بالبركبين ديجفتنا تو بُرى طرح وانثلت تفاء

ایک دن بول ہواکہ میں اپنے دوست انسل صین ( طائیسط) کے پاس بھا
کیا تھا (بن کا سکش میرے سکش سے مقسل تھا) کشی نارائن راؤٹر پر نکا تھا۔
بیسے بی جھے افسل صین کے پاس کھڑا ہوا دیکھا تو اونی آواذ میں مجھسے وہاں آئے
کی دیر بو چھے لگا۔ میں نے اُس لیجہ میں جواب دیا ۔ وہاں سے وہ خاموش ا پنے
روم میں بھا کی اور قوراً مجھے چیرائی کے ذریعہ بلوا بیا اور کھا کہ میں آپ کے تعاف
اکٹن لے سکتا ہوں ۔ میں نے کہا آپ کھی نہمیں کرسکتے ۔ وہ خصہ بی کررہ کیا لیکن
ائین بے سکتا ہوں ۔ میں نے کہا آپ کھی نہمیں کرسکتے ۔ وہ خصہ بی کررہ کی ایکن

میری طازمت کی تقریب تمام مرت الا ونطس سکتن بی گذری مشروع شروع یں آندھوا مے بعض سکشن آ فیسرول نے تجھ سے تھ کمانہ اخلاسے کام لینا چایالیسکن یں نے اُنہیں اچنے مقدیں کا میاب ہونے نہیں دیا الدمیں نے صی مقام پر بھی اینی شخصیت کو بحروح بون نبس دیا - اینط کا جواب بتمرسد دینار با ـ يم تقريب ١٨ سال تك استشفط سكش أفيسرد بار اس دوران الدمو مے بعض شریف النفس سکتن اخرول کے تحت کام کرنے کا مجھ اتفاق ہواء مین میں قابل ذكر مسرِّد بى - را ما بوگا دائه كاميشورداء ، حاجى قاسم "شيخ مرول، اور ایم - دی نرسمها داؤیس سسکریط پیف پس میری پیسلی یوستگ میپخدانشفای واویی، يں بون مسارس، بے داما ہوگاراؤسکٹن آفسر تھے، ودمطرار- ترسمها راؤ اسٹیط ىكىش ئىسر- يەدونل. بىترىن خىلىت كانسان ئىقرىيى بىن كەساتھ بنسايىت خوست ارما دول می کام کرتا رہا۔ اُن داول دائے تھے بہاری الل میرے محکمہ بیل المنظى سكريراى كى بينيت سے اسے تھے۔ وہ ايك شفيتن، مروت شياس، اورنفيس الفسر تھے۔ اُن مے بارس بی مجھ معلوم ہوا تھا کہ وہ شعروادب سے ما معدد مجسی د کھتے ہیں اور ملکر کی چیش سے دو حبی ضلع پر میں دیے مشاعوں کا اہتام کی كرتے تھے۔ جب ميرے فكريں أن مح شب دلے سے سلاميں عداعی يار في ہوئی تویں نے ایک وداعی تطسیم سُسّائی کی جس کا یہ اثر بیواکہ ابنول نے میری شاعری کا کھُٹ ل کر اعتراف کرتے ہوئے میری موصلہ افزائی کی ۔اس کے بعد میکہ سے تمام ساتھیوں کے علاوہ عہدہ دارات محکر نے بھی کھے قدر کی نگاہوں سے دمھے ۔ تروع كيا - ميرى وه تظسم من جي كي الدال صاحب كي درائل دوي من أويزال ا کے رہی ۔ فال صاحب کے زمانے سے پی جس اپنے محکریں ایک لیستدیدہ بااثرشاء کی چشیت سے شہرت پانے لگا۔ اس بدلی ہوئی صورتحال کے بعد سحربیوبیٹ سے اعلیٰ عہدہ داروں سے میرے مراسم بوسطے نگلے ۔

یول تو میری طازمت سکے دوران کئی اعسائی عہدہ دار آتے ہاتے دسپائین خاص طور پر ایسے مندوسلم عمدہ دارول سے میرب ایسے ماسے راسم تے ' بن یم ایک عهده دادمسن بن سشبیر آئی، اے ایس دویعی سکریر طری محص محق منسیس اُلدو شووادب سے کانی لگاؤ مقا ۔ اُن کی میٹر پر بھیشد منتخب اشعار کی دونسیم کارسیان موجد ربتی تیس و هدایک سنده مزاج عده دار تع مین سے تمام فازین نوش تے۔ کڑنا ج الدین صاحب (آئی-اسے ایس) ایک ماہ سے لئے میرسے متعلقہ ٹی کی سکویٹری دید. تا گالد**ین صاحب سے با**ل جب **کی کوئی فائر لئے کوجاتا تو بڑی عجبت سے** بھاتے وال پیش کرتے ' ہر بدھ أوھ كى باتي ہوتى ۔ فانگل كه بادے ي مجتة ك د که دینے و دیکھ اول کا دایک دن فائیل نه دیموں تو کیا دنیا فادب جائے گی۔ نہایت نفیس، معتبر اورقابل انسان بیں ۔ اُنہیں بھی شووشاءی سے دلیسیے ہے۔ اکثر دفعہ وہ این کلکومی سے تعانے سے خاص خاص واقعات مستایا کرتے تھے۔ اُسی نیما نے میں مسیر ہوہری ایٹی سکریٹری (شعبہ انتظامی) ہوئے ۔مسٹر ہوہری ايك فري الن آئى اے اليس آفير تھے۔ لگ بعث همود ٢٠١١ سال ك عربوكى ـ ہزاج کے بہت تیز تھے موریہ بات مشہور ہوگئ **تی کہ وہ سنچ** گانوی کے كاس مينط يق مقام استاف أن س كجروت مقد بيهاى الهول في جائزه ليا کچھ ونوں سے بعدمی بیرکسسی وجہ کے تعریب ۱۸سکشن اُ بیسرز کو ان سے اپنے

م کمشوں سے بٹا ریاکی ۔ یہ یات متا تروسکش آنیس کو ایچی نہیں گی۔ مجھے بھی ا کا ونشس سکش ملے سے ہٹا کر بنیا بت سکش مل میں پوسٹ بیا گیا۔ اس زمانے ين مطرويم باكاريرى منسطر پنجايت راج ويار فمنط عقير ( يو ميرسه بم جاعت اور دوست یں ) - میرے سابھی مجھے اکسانے لگے کہ مسط جوہری سے اس دویے پراہیں ترمسنه کرنے سے لئے اپنی تعیناتی ہے ارڈرمسوخ کرداسیے، مسٹرما صب ایب ک دوست میں ، اتنت تو موسکتے میں ۔ ایک دن میں نے بام رم ی صاحب سے کہا کہ جوبری ماحب نے بغیرسی وجر مے ۱۸ سکش آفیسرز کے سکش بدل دیئے ہاں ۔ آنفاتی سے اُن سکشٹ آ فیسرز میں سے ایک میں ہموں ۔ میں چا بیٹا ہول کرمیں أس كشن بي ريول، بهال بي بيط تحسار (الل كان ك ك وبال مجه سكون بين نترويال رشوت مين كامسستك ب اوردين دفر بيل ديرتك بيعضف كايابدى ب )- بانکا رباری صاحب نے کہا کہ ایسا بی بوکار ابنوں نے سکریبری صاحب سے بات کی ' سخریرلمی معاصب نے اُلنسے کہا کہ فعدی علی کیا ہائے گا۔لیکن تین ہفتہ گذر نے سے بعد سمی کھوعل ہمیں ہوا ایک دن میں نے با کا ریزی صاب یے نام یوشعر لکھ کر جمیع دیا ۔ ۔

> جہاں تھوڑا تھا مجھ کا زندگی نے انجبی تک اُمی ودراہے پرکھڑا ہوں

انغاق سے اُس وقت اُن سے اجلاس پر میرے فی پار ٹھسٹ کے تمام اعلیٰ عجد یوارو کی میٹنگ ہور ہی تقی ۔ باکا ریڈی صاحب نے جو ہری صاحب سے کہا کر آج ہی صلاح الدین نریشنگر آرڈر جا مکھ کئے جائیں اور اُن کی پوسٹنگ اُسی سکٹن میں کھیا

جهال وه پہلے تھے۔ مراجوہری مسطرها حب سے اجلاس سے اپنے روم کو والیس ہوئے اور باگاریٹری صاحب کے حکم کی تعییل کی ۔ اس سے بھی انہو کی شفیعیراسی مے ذریع مجھے بلوایا۔ میں اُس وقت لینے سے بعدیا سے مینے سے لئے اپنے دوستوں مے ساتھ کا فی باور میں بیٹھا تھا۔ وہال بھیاسی آیا اور مجھ سے کہا کہ جوہری صاحب تھار سے بی . میں مجھ گیا کیول بُلایا جارہا ہے۔ میں دستک دے کر جو بری ماحب کے روم میں داخل ہوگیا۔ سلام کر کے کرسی کینے کر اُن کے موبرو بیٹھ گیا۔ مجھ ان کے بيره ك رنكت سے اندان موليك بينير اجازت ميرا بينمنا أنبي ناكوار كدرا سے كيونكر سکشن افیسر ہول یا اسسٹند سکریٹری ورواز دیر کھرات رہ کر اندر آنے کی اجازت ما نگی سقے اور وہ اُس وقت مک کھولے رہتے جہد مک کہ مسسطر ہو ہری بیٹھنے کیلئے نہیں کہتے۔ بھوسے انہوں نے فعلی کے ساتھ کہا کہ آپ نے منسٹرمیا حب سے میری تشکایت کیوں کی ۔ میں سی کی پرواہ نہیں کر تا۔ مسطوصاحب اگر اپ سے دوست بی تواس سے بھے کیا۔ اگر سی چاہول تو آب سے خلاف ایکٹن لے سکتا ہول رکیونک کیے نے مسلم صاحب سے ڈاٹرکنٹ واقات کی ہے)۔ میں نے کہا کہ والا میلا کی صاحب جهال میرے متعلقہ مفسط بیر کا دبیں وہ میرے دوست معی یں۔ دوست کی بیتیت سے کھے یہ تق بہو کنت سے کہ میں اپنی بات اُن سے کھول۔ پھر اس نے کہا میری پورى سروسى من آپ يېلے أفيسريل جو اپنے اسطاف كے ساتھ اس قسم كا نا اناسب دویہ انعقب ارکئے ہوئے ہیں۔ بھریس نے کھا آپ کی دعاسے سادا سكريط بيط ميري بتحسيسلي مي سيد - من يهين سيكسي محد اعلى عبده دارسه بالمنظر سے فون پر بات محرسکتا ہوں۔ زیہ بابیت ش نے اس لئے کھی کہ اُٹ دؤں سکم پیٹریٹ

محے تمام اُردو جانتے والے منسوں اوراعسلی عمدہ داردں سے ہیری انچی خاصی یہ بیان متی ، اور مہ میری ساعری اورسخریٹر بیٹ اُر دو اسسی اکیشن کی مرکم میول سے واقت تھے)۔ قدرے تاخیر کے بعد بوہری معاصب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہیں ہے آد ڈرباس محددیثے ہیں۔ ہمیہ اپنے سابقہ سکٹن میں دہ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بی بها که به بات آپ مجھ سے کہہ سکتے تھے ' منسطِ صاحب کو زہشت دینے کی کیا قرور معی میں نے جوابا کہا کہ آپ سے کوئی فازم میں بات نیس کرسکتا ، اس ملے کہ آپ كا رويدايين ماتحتين كے ساتھ إيھائيس ہے ، معاف يکيئ گا آپ مزاج كے بہت تمييغ چن ہورید بانت سب کوسے سلوم ہوتکی ہیں۔ انہوں نے کھا کو کھا ہیں اتنا گرا میول ، اس گفت گو کے بعد شکریہ ادا کر کے اُن کے روم سے نبی اور دوسرے دان میں ا پین سابق سکتن میں این تشست سلمالی ، کھے دان بعد مطر جو بری تعل م آباد کے ککٹرین گئے۔ اُن دنوں ٹھاؤٹ ہال تکانے آباد ہیں کئیں اوبی انجن کی جا نب سے مضوره منعقد كيا كيا تها عبي حيدر كباد مح شاع ول كي ساته مشاءه كاه وہونیا تو وہاں مسر جوہری کے علوں ریاستی منسر مسرستیل سنگھ الشکری اور فریل المسبيكرالمبلى جناب سيددهمت على شانشن يرتشريف فرما تقد مسطرجوبهر كالاد وونوں جمانوں موسلام کر کے شار شنشن پر مسر جو بری کے بائل بازو بیٹھ گیا۔ مسطر جو بری نے ان دونول کو مخاطب کرتے ہوئے کھا کہ مسطر نیر سکر برط بیا ، میرے ڈیار ممنع میں تھے . اُن دونوں نے کھا کہ یہ ہار شہر کے بہت مشہور شاویس، یه مهارسه دوست بھی ہاں ۔ اس جواب سے جوہری صاحب کو متعود کاسی ترمسندگی بوئی . اس مشاءه کے کھ جیشوں بعد حکومت کی سطح پر تطام آبادیں

مسطر جو بری کی نگانی میں ایک کی مسند مشاعرہ منعقد ہواجس میں کم میں میں میں میں میں میں میں میں میں مقد راس مشاعرہ میں خار بارہ بنوی نے بھی شرکت کی تھی) مشاعرہ میں مسطر جوہری نے میرانبی پُرتباک خیرمقدم کیا ۔ کیھ دنوں بعب مسطر جوہری سے سکر پیٹر پیٹ میں بھی ماقات رہی ۔ وہ جھے سے بڑی جمت سے طے۔

پنچایت راج ڈیار منط میں کھ عرصہ کے لئے مسط محرو داس بھی سکریٹری ی میتیت سے آئے تھے۔ اُن کے دور میں فارمین انتہائی پُرسکون رہے۔ مطر گرووا كانسته كوانے ستعلق ركھتے إس، ان كاسلوك الذين مح ساتھ بهايت دوستان رہا-سكريوليط ك اين سادى دت الذهب ين كصف فيال سكريط دى مسرین کے سیٹھ کویں کبھی نہیں تبھاستا اُن کا دور میرے محکم کے لئے اتبائی روس دور تقاء أن مح زمانے من فازمن كى ترقى كے لئے بطف مواقع فراہم ہوك كى اوركريرى كے دورى نيمى ہوئے ـ سكريطريط أردواسوى اليشن كے ايك بلسمیں ، میں نے انہیں موکیا تھا ، اس کے بعد ان سے میرے مراسم بڑھے لگے۔ (أن ك زمان ين مطراب ال واسع في كريمون تع) - مطرسيط ترقى بند خیالات مے حامل ایک اعلیٰ آفیسر تھے ، انہیں متازت عرمندوم می الدین کی شاعری بہت يسنديتى - أردوزبان سے دليسين سي - رواني محساتھ اُردوبو لتے ميتے ، البته اُردو لكي يرط مع ين أنهي وقت محسوس موتى تقى يسياست اخبار كے وہ قارى تقے۔ انہوں نے مجھ سے اُددو پڑھنا شروع کیں۔ میں اُن سے مطالعہ کے لئے اُردوکت ہیں دیا کرنا تھا - ہفتہ میں بیک دویار انج کے بعد مجھ چائے پر باتے ۔ یہ اُن کا معول تھا۔ پیرسلسلومئ ماہ تک بیلتا رہا۔ جب سخوبیٹری صاحب سے میرے مراسم کی محکمہ میں

ت برکہ مواقع پر کھوسے اصولی کے معن نازک مواقع پر کھوسے اصولی طور پر تعاون سامسل کیا رسکر میرید سے ہر محکر کا یہ طریقہ کار بنے کم سال ویرو معال سے بعد طازمین کی ترقی کے سلسے میں بسیائل بنتنا ہے جس کی منظوری (سکش ا فیس اور دیگر کرسٹیٹر ایوسط) کے لئے متعاقبہ لی یا دھمنط کے سکریٹری مےعلاوہ دیگر مسکول مح دو اور سکر بیٹریز کی فرورت مہوتی ہے۔ ایک پیائل کی منظوری کے بعد دوسرے پیائل کی منظوری کے لئے کم اذکم ایک سال کا دفعہ خروری سے لیکن مطر سيٹھ كى شخصى دلچيسى كى وجرسے چھ ما پہلے ہى ميرے ساتھ ہونے والے سكشن آفیس کے بیان کی منظوری حاصل کی گئی۔ میری خواہش پر مسطر سیٹھ نے مقررہ طریقت کا رمی نظرانداز کرتے ہوئے اپنے اختیارات کو کام چن لاکر ہمسارا پیائل منظور کیا۔ مسر ایس ، اسے ، واسع طبیعی سسکر پیٹری تے یہ انحشاف کیا کہ دیگر دو سحریٹریزیں سے ایک نے دستخط کرنے سے ال کیا توسط سیٹھ نے ایٹ پن اُن کے باتھ میں متمادیا اور یہ کھتے ہوئے وستخط حاصل کی کریں استے ماتحتین کو ایتے اختیار کے دائرہ میں رہ کرنریا دہ سے زیادہ فائدہ پہونےا نا پی استا ہوں، کل کا کیول انتظار محريد، كل تو انبيل يدى ال جي جائد كار اس بيال ك منظورى سے تَعْرِيبٌ ١٨ ' المسلطنيطِ سكنْن آفيرس اسكنْن آفيرس بينے كے مؤقف ميں آگئے ۔ چنائے میائل کی منظوری کے دوسرے دان سے سی سلسلہ وار ترقی ملتی رہی مسطر سلط مح اس مشفقا منسلوك سے محكم ميں مسرت كى لهر دوارككى - ايسے مهربان ، انسان دوست عمده داربهت كم ملتے بي جوا پنے ماتحتين كو فائده بهو بخاكر نوشى فحسوس محرتتے ہیں ۔

# سكرييطربيط كحي كجد عهده دارجو اپنے دورميں لے حد تعبول لأ

### یس ۔ اے قاور ایڈ<sup>ریٹ</sup>نل جیف کرمیڑی

سکوریر پیریل سکے وہ ایمسٹلی عبدہ دارجین سے میرے ایتھے خاسے مراسم تھے اور دوسرے اہلی غرض اور دوسرے اہلی غرض اور دوسرے اہلی غرض اصحاب کی مدکی' انہیں فسائدہ پہونچایا' اُن میں سے ایک نام بناب ہیں۔ آ۔ قالدُ اللہ سنتی بیرین سے ایک نام بناب ہیں۔ آ۔ قالدُ اللہ سنتی بیرین سے ایک نام بناب ہیں۔ آ۔ قالدُ اللہ سنتی بیرین سے سکوریزی کا تعبی ہے۔

جسس وقت بناب س اس اس قد تا ورایلات ال جف سور ای است اس اس زمانی سر می مرانیور ط این اس منط می سند اس نما فی سر می مرانیور ط کی سنیار فی متا تر بروک می در جب اُن ک فائل تصغیر کے آخری مرحلہ برقادر ما سی سنیار فی متا تر بروک می در جب اُن ک فائل تصغیر کے آخری مرحلہ برقادر ما سی بہنی تو نظام الدین صاحب میرے پاس آئے اور سنادش کی نوائی کی ایک دن میں نظام الدین صاحب کو ایتے ہم اہ لے کر قادر صاحب کے اجلاس پرگیا۔

کیس کے بارے میں تفقیل بتلائی توق در صاحب نے کہا کہ یہ فائیل میری میز پر بسے انہوں نے نظام الدین صاحب سے بیس کے بارے میں کچھ استفسالات کئے۔ نجھ سے کہا کہ مرد کے دنظام الدین صاحب کے ادر احکا مات جاری ہوئے دنظام الدین صاحب کے ساتھ کے اندر احکا مات جاری ہوئے دنظام الدین صاحب

کی سینارٹی کا تصغیر صب منشاء ہوا اور اُ بنیم ترقی طی (اَکبِه تُنتش سکریٹرکایٹ سے بعد ریٹائرڈ ہوگئے) ۔

ویک اور سفارش کا دائر را یا بول کار متازشاء علی الدین فرید کے براے بمائی ورمعل اوین الدور پردش ببلک سروی میشود ی السب تقد (أن دنول تاورصاحب صدرتين آنده إيرايش سروس كيشن سق ) معلى الدين صا كاتب دله بيلك سرويس كمشن كى تحمسم براغ بربوكب تفاء ايك دن ين مسلح الين کوایتے بمراہ لے کر قادر مناحب کے گھروا تع حابت پھر پہار پھائ ساری تغییل بٹلائی قاورصاحب نے فی الغور تیاد ہے کارڈر کومنسوخ کیا اور مجھ سے کہا کہ اگر آنشندہ ایسی کوئی بات بوتو بھا سے ملنے میں تکلف انہیں کرنا میں برمنزل بربرمکن تعام كرول كار ايسس - اسه قادرمها حب سكريط بيط أردو النوى الشفندى يهيط مريرست اعلى تھے۔ ان كے زمانے ميں سكريم بيط أورو اموى اليظن كے بہت سے اچھ اليہ پروگرامس ہوئے-ایک پروگرام جوسکر پیٹر پیٹ سے کمیٹی بال میں منعقد ہوا تھا۔ قادر صاحب نييى شركت كي حى وجلسا أنهيل ك صدارت من منعقد بواتقا . ١ يس جندب ، شا نسنتہ اور ما تحت نواز اعلیٰ عِدہ داروں سے نام سکریٹر بیٹ کی تادیخ ہی بھی تے رہی تے۔

. كعارت چين كهن آني الداين

بناب بعادت چذکفت نے میرے کہنے پر بے شار فرجوانوں کے پامپور

فادم کی تصدیق کی - جن کی وجرسیے کئی مسلم نوجوان بآسانی پامپیورٹ حاصل کرسکے جواج فیلجی عمالک کے صفاعہ امریجیر، شسکا گو، کسٹ ڈا، لندن اور میجر مالک میں اچھی اتھی خدات پرفائز ہیں۔ اُس زملنے میں پائیبور ملی بنانے کے لئے ڈیٹی سحریر کی سطح کے آفیسری یاسپورط فارم پردستفا فروری مقی ر (آج مجی فروری میم) . ایک مرتبدیوں ہواکہ میرے ایک رفتے دار کا لؤک یاسپورٹ فارم برتصدیق مے لئے ميرت ياس آيا - كهدماحب أن دنول سكريلي كورنرا ندهوا يردلينس مقع .يل نے کھنہ صاحب مے پاس اپنا ویزیٹنگ کارڈ میجوایا ۔ انہوں نے مجھے فوری بلوایا ۔ پڑے بلوائی۔ من نے فارم پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ نوجوان باہر میمی اسے کا بیکہیں ۔ " و استفسادات سے لئے بُلالوں ۔ کھنّہ صاحب نے کھاکہ میرے لئے بہی کا نی ہے كرآب لاك ييل-أن سك إس يُراعماد جواب ت مجع بميشر ك الذأن كالكرويده بثاديان

کھتہ صاحب سیدھے سا دے بنیک سیرت اور وضع وار ہونے کے علادہ صیداً بادی تہذیب کا محکم نوٹ ہیں۔ دو پاسپیورٹ فارم ہو یا کوئی دستہ اورز بلاتا کل دستھنا کیا کرتے تھے۔ صدر سکر پیڑ بیٹ اُردو اسوی الیٹن کی چشیت سے بھی اُن کا بھیشتہ تعاون حاصل رہا۔ وہ ایک کا میاب طنز ومزاح نکار کی چشیت سے محمی اُردو ادب میں اپنا ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔

 $\bigcirc$ 

# سيد باشم على اختر آلات ايس

جس زما نے ہی جناب سیدباشم علی اختر ادیگیشن ڈیا رٹمنٹ می معیم گئی تھوتوا کی محلہ کی میرسے ایک دوست جناب بشید الود اسسٹنٹ سکتن آ فلیر کتے رہیدا اشم کی انترصا خب سکریٹریط سے ایک سے محکمہ کانٹ ایریا ٹی ایسنے ٹین سے بیای بن گئے تو میری سفارش پر برجشید الورصاحب کو اپنے محکمہ میں ہے لیا پوائو دہ ایک نیا ڈیا رٹمنٹ تھا اس نے بشیر الوراپنے دوسرے ساتھیوں سے متا ہے ہیں وقت سے پہلے سنت آقیسہ و گئے ۔

باشم علی اختر صاحب کی عنایتوں کا ایک اور واقع کی واس طرح ہے۔

اللہ اللہ دوست عموب احد محکد روڈ اینڈ بلڈ نگ دیں اسسٹنٹ انجنز تھے۔ محکد
اللہ لا بروای کی وجرسے اُن کے پر دوشن کا کیس متاثر ہوگی تھا۔ بہشکل تمام ان

اللہ اللہ براہ کی وجرسے اُن کے پر دوشن کا کیس متاثر ہوگی تھا۔ بہشکل تمام ان

اللہ اللہ اللہ محمول کی سے می سے میں سے سفارش کروانی تھی۔ بیس مجوب اصوصاحب

الکو اپنے ہراہ کے در باشم عسل اخر صاحب کی قیام گاہ (امری کھر افرائی ہو نیا۔

(میریدا حدیدا میں اس بنیں آنا یہ بہت تھے ، وہ باہر ہی موٹر میں سے رہی اور اپنے ساتھ بھے ڈوائنگ رمم میں اخر میں بنیں آنا یہ بیس تھا ، افطار سے بعد اپنے ساتھ جھے ڈوائنگ رمم میں سے باہر آئے اور اپنے ساتھ جھے ڈوائنگ رمم میں سے باہر آئے اور اپنے ساتھ جھے ڈوائنگ رمم میں سے باہر آئے اور اپنے ساتھ جھے ڈوائنگ رمم میں سے باہر آئے اور اپنے ساتھ جھے ڈوائنگ رمم میں سے باہر آئے اور اپنے ساتھ جھے ڈوائنگ دوم میں سے باہر آئے اور اپنے ساتھ جھے ڈوائنگ دوم میں سے باہر آئے اور اپنے ساتھ جھے ڈوائنگ دوم میں سے باہر آئے اور اپنے ساتھ جھے ڈوائنگ دوم میں سے باہر آئے اور اپنے ساتھ جھے ڈوائنگ دوم میں سے باہر آئے اور اپنے ساتھ جھے ڈوائنگ دوم میں سے باہر آئے اور اپنے ساتھ جھے ڈوائنگ دوم میں سے باہر آئے اور اپنے ساتھ جھے ڈوائنگ دوم میں اور ہوں بائے کے دور میں کی دور میں ان کا در کھی اگر میں ان کی دور میں کی دور میں کا کہ دور میں کا دور ہوں کا کہ دور میں کے دور میں کے دور میں کے دور میں کا کہ دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کا کہ دور میں کی دور کی کی دور میں کی دور

عدم تعب ون كا شكار بويك ين - جمراب اصولى طور براعانت فرمايس تويس آب كاستنكر كذار ربون كا- باشم صاحب سفي الغور ك . ايم - احد صاحب كو فون كيهام الله كي مفل سے سفارش كام آئى اور يىك كى منظورى كے بعد بہت جلد عيوباحد صاحب کو ترتی مل مکی . باشم علی اختر مناحب کے لئے یہ بہت معدلی کام تھا ۔ انہوں نے ووران طازمت بہت سے مستحق اور غرورت متداصی بدری ہے۔ ہاشم سی خر صاصب مہیشہ مجھ سے خسندہ پیشائی سے علتے رہے، وہ میری سٹ عری سے بہت مَنَاتُرْبِن ' مِنْ مَصْمَتُودہ ویتے ہتے کہ بین اپناکام ہذی رسم الخط ( وہ ٹاکری ) ہیں شائع كرواؤل، . مجمد سے محصے كم من قلم كا مردور بيول . دورائي فاقد معدا والمعلوم سنجیواریوی کا بھی تذکرہ کیا کرتے تھے۔ ہاتھم علی اختر صاحبے نہا یہ دیا نت دار فرض سشناس، یا مروت اور بے پاک انسٹی آ قیسری طرح سحربیط پیط سے درودہوار براپتی مشرفت سے گھرے نقوش چھوڑ کیے ہیں۔ سسکر بیٹریٹ کی پیکھیلی روایات کو چمکانے والول میں باشیم علی اختر صاحب کا نام مجی سرفہرست د ہے گا۔

> غمسالام احمد جوائنيط سحريفري

غلام احمصاحب سكرير يف ك أن نوش مراج ، نوش اخلاق اور دلنواز عبده داردن شرس ايك سقع ، جعفول في تجعس ستحق نوجوانول ك تقررات

اور پرائیسان حال طازین کے تباولوں کی منسوقی کے علاوہ تعف سرکا ری اور غیرر کاری آئی سے مین جاتا انتہائی غیرر کاری آموریس بھی بھر پورتعا وان کیا ۔ میں جب بھی اُن سے ملنے جاتا انتہائی معلوص مح ساتھ بیش ہے نے سگریط پیش کرتے ' پائے نوسٹی ہوتی اور کہتے بولو کیسے آنا ہوا۔

فقام اجمد صاحب کا اجلاس ایک شاہی دربار جیسا تھا مگرفقرانہ رنگ گہوٹا۔
ہر تھم کے فرورت منداصحاب کے ملاوہ دوست احباب کی آدکا سلسلہ دفر کے مشروع ہونے سے ختم ہونے تک جاری رہتا۔ ہر شخص کی مد کرتے۔ ایسا یار باش عہد بداد سکر بیٹر بیٹ کو پھر نھیں ہہ ہوسکا۔ سفارش کرنے کے منابے ہیں وہ بہت سنی واقع ہوئے تھے۔ کوئی شخص اُن کے قلندرانہ دربار سے خالی ہا تھ بہت سنی واقع ہوئے تھے۔ کوئی شخص اُن کے قلندرانہ دربار سے خالی ہا تھ فہرین گیا ہیں گیا ۔ عدر سکر بیٹر بیٹ اُدو اسوسی الشن کی جیشیت سے بھی ان کی خدمات تا قابل فرامات رہ قابل میں ۔

میس اے واسع جوائنٹ سکریٹری

جس وقت جناب نیس - ا سے - واسع محکر طرانسیورٹ پی اسسٹنے سکریٹری تھے تو پیمری اُن سے پہسی او قات ہوئی۔ اُنہیں مشعود ادب سے کا فی دلچیسی تھی۔ میں اُن کی تواہش پر اُنہیں مختلف مشعرار کا کلام برا ہے کیلئے دیا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ مارسے روابط بڑھے گئے اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ میرے مکدیں ڈیٹی سکریرطری کی جیشت سے آئے۔ میر تو طاقا تو اس کاسلسلہ دراز سرقا کیب . ان کی برکشش شخصیت بی مجه اسی بات تعی کربار بار من کوجی چارشا تھے۔ واسع ماحب مینغُرانتظامی (او۔ یی) مے دیلی سکریم ای ستھے۔ ال کے تحت الازمن کے بہت سے مسائل حل طلب رہا کرتے تھے ' جیسے مختلف سکشنس میں تعیناتی ' بیر مؤشن کسیسس ' زحصتیں ، مکانات اور موٹر سیکل کے قرضہ جات وغیرہ اُن سے روابط کی بنیا دیرمیں نے اپنے آفس کے ساتھیوں کی پہنت مدکی سے۔ واسع ماس ميرى بريات و فيال كي تقداس الما ته بن المرهوا كا يك الماسية مرفر نرسم المائون في المجان في المجان في وجرت المازمت سے انتعنی ديريا تھا۔ ویک دان وہ مجھ سے اور میرے ساتھی نوابر بہا والدین سے کے اور تم دیرہ ہو کر کہا کہ ين بهت يركيث ان بول التعني وابس لينا چاستا بول ميري دريكير بم وونوں نے واسم صاحب سے سفارش کی اور انہوں نے استعفیٰ منظور مہو نے کے باوجود اس کو دوبارہ فازمت میں لے لیا۔ آج دو ٹائیسٹ، ہوم ڈیار منسط میں سکتن آفیسرے ۔ واسع صاحب کا دور پنجارت واج فیار منسف کے لئے ایک سنوا هور تقا- اُن سے زمانے میں کسی بھی فازم کی تن تعلقی تہیں ہوئیک ۔ واسع صاحب اپنے دکھ رکھائو' بہترین سلوک اور اپنے باوقار اب و لہجڑی و جرسے کافی شہرت ركهت تقصدأن يراعلى فيسركى وهتمام خعوصيات شامل تتين جوأن يح عمديده مے نئے فروری تھی جاتی تھیں ۔ وہ ایک خوش مواج اور خوشو، نظر عہدہ دار کی يشيت سي مجى ليسند يحق جات تھے - انبول في ميس عموى بى بوف نيس ديا كم وه بمارك الفسريك تاص طور برخواجر بهاء الدي اور عجه سے وہ بہت تحصل مو گفت گوتے تھے، دوستوں کی طرح ۔ اُس وقت ان کی بذلہ سنی اور رنگ لاتی جب اُن مے روم بن ایس ۔ اے رعزیز، خواجر بہا مالدین وینر فیھ معجود ہوتے ۔ ان تشستوں کے بعض کمحات ہمیشہ یا ورمیں کے

واس معاصب جب سمریر پیٹ اُردو اسوسی الیشن سے صدر ہوئے تو اہوں نے اموی الیشن کے لئے غیر معولی کارنا ہے انجام دیئے۔ اُن ہی کے زملنے ہیں بڑے بڑسے جلسے ہوئے۔ سکر سل میٹ کی تاریخ ہیں ایک وستاویزی جمیعہ شائع کیا گیا۔ تھا (جس کومی نے تربیب دیا تھا) جسم ایمی جمکھ کی الیسی نما کندہ شخصیتوں 'اُددد دوستوں (سکریم کی سے لے کرائل - ڈی سی) تک سے گروبیہ فوٹو زمش مل کئے گئے میں جو اُددونہای وادب سے بحت رکھتے ہیں۔

## محسيرتاج البين آي الديس

جناب تاج الدین ملع عادل آباد کی کلکٹری کرنے کے بعد جسید بنیا بت راج ڈیا ر مُمنٹ میں ڈیٹی سکر میٹری کی میٹیٹ سے آئے تو یہ بات عام ہوگئی تھی کہ وہ ایک میک دران سلوک کہ وہ ایک میک دران سلوک رکھنے والے عہده عادمیں ۔ تاج الدین صاحب مجھ سے غائبا نہ طور پر واقف تھے۔ لیک دن جب وہ اپنے روم سے نکل کر سکر میٹری سے یاس جارب سے تھے تو یں نے

ان المبرا المبرا المبرا المبرا المراس المبرا المبر

# بی - این - واگھرے آفاے ایس

واگھرے صاحب سے میری بہلی طاقات اُس وقت ہوئی جب وہ ایک دن پنج کے بعد اپنے روم بس صوفے پر لیلے ہوتے نیسندگی آخوش یک جرک اُلے والے تھے۔ جصے ہی میں وستک دے کر تحرہ میں داخل ہوا کو اگھرے صاحب چوکے میں دایس ہوا ہی چاہتا تھا کہ انہوں نے لیلے ہو کے ہی کہا کہ قائمیل سيسنز برر كوردسيخ بعديس ديجه لول كا-

ستحريب يبط عل تنتكا فد كے بعق ايسے وقع وارس فيسريمى رہے جو اپنے عاتمتین سے ہمیشہ دوستنانہ اور برادرانہ سلوک روا رکھتے تھے' اُن بیس سے ایک ا رہے بی آفیسر والکرے صاحب تھے . والکورے عاصب کچھ دنوں کے لئے میرے سنش (افائنس ) کے ایفارج طی سکینری رہے۔ دوسری وقعہ میں اور میرے ایک دوسرے سکش آئیسرساتی قاوری عاصب اپنی اپنی فائمیسیس لے کر واگھرے مسا سے ایساس پر ایسے ، تاوری صاحب اور واقوسے معاصب سے دیریند مراسم مقے ۔ تاوری ماحب نے واکھرے صاحب کے سامنے یا ٹ کی ڈبیے، بڑھادی ، اس کے بعد مختلف فانیکسی پرگفت کو رہی۔ ڈاوری صاحب نے این ایک قائیل جس کا ٹاکیے شو نوظ ولي الميرود معفو كالتعاد والكرب صاحب كالغدمت على بيش كيار والكرب صاحب الله فاورى صاحب سے كماكم قبله يرصف تو كيا محمد سے آب في وادرى صاحب أهاف متحايمي يرصع نديا ك تحفي كالبين فيت كالمجولكا أكيا اوران كى كردن إلى حاتب الحصلك مني ليكن التكل أسى سطر يرتقى مبى وقت نيندكا تجعولكا أبتين آبا تھا۔ ہیں پار صے پاڑھے قادری صاحب دُک کے تو واگھرے صاحب نے کہرا آآي مرستَد إلا كي برط على - تادري صاحب يتوني انهول نے مجم پرطعنا مشروع كياً البكحه اورسطون كے بعد قادري صاحب كو پير نيب دكا حجوثكا أكيا أو والكرے صاحب نے کہا کہ عمر سو گئے قلب ارساس سے بعد واکھرے صاحب نے قادری صا سے فائسین سے لی ۔ تما دری صاحب نے سہولا یا بے جب لی میں بی ۔ فی ۔ او کی جُدُوتَ فَاكِنَ يَعَ أَي سَمِحُهُ كُرَدُ نُوطِ حَمَّ بِوكِيا بِيرِ مِ والكوب صاحب في مجماك 

### ا دارے عربیز اولیت سر سر بوی

عوید صاحب سے میری عاقات زیا دہ ترجناب ایس ۔ اے ۔ واسع ہوائنٹ سکریٹری پنجابیت دائ کے دوم میں ہواکرتی بھی ' سکریٹر بیٹ اُردد اسوسی المیشن کے مختلف بیروگرامس کی صورت گری سے سلسے ہیں مفیدمشوروں سے نوازتے تھے۔ نہایت سیدھے سادے ' شریف النفس انسان جی ، اعلیٰ عہدہ پرفائز ہونے کے باوچود بھی انہوں نے اپنے سکریٹر بیٹ کے قدیم ساتھوں کو تبھی فراموش ہیں۔ کسیا ۔ ان بی کی بی بی بی آفیسران شان نظر نہیں آئی ۔ مجھ سے تو وہ ایک براسے معافی کی طرح مطلقے تھے ۔ ایسے ہی آفیسرز سے کرسط بیٹ کی روئق متی ۔ یکے بعدد کی ایسے بہترین انسانوں او نفیس عہد دیاروں سے سکرسط بیٹ خالی ہونا جارہ ہے جب بھی سکرسٹر بیٹ جاتا ہوں تو مسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ اب بھی اینی کر بیوں پر موجود بی ۔

## **صبادق احمد** جوائند سمریزی

ما دق احمد معاص سے میری بہلی طاقات اس وقت ہو فی جبکہ مدہ محکہ قانون میں اسٹنٹ سکریٹری سے (جوجوا اُسٹ سکریٹری کی چشت سے دیٹا از ہو گئے)۔ انہیں اُردوشورادب سے اچھافا میا شغف ہے۔ سکریٹریٹ اُردواسوی اُسٹون سے پروگرامس میں کا فی دلیسی لیتے رہے۔ وہ سکریٹریٹ اُردواسوی اُسٹون سے پروگرامس میں کا فی دلیسی لیتے رہے۔ وہ سکریٹریٹ اُن کے اُردواسوسی الیٹن سے تقریباً ہم سال بیک صدر رہے۔ ہفتہ میں ایک دن اُن کے موم بیں محفل شو ہوتی۔ میں جا مرای مسابری ' حشلیا کرت وغیرہ) اُن سے روم میں متیر' شکیل اُجد' محل قر الدین صابری ' کشیل کرت وغیرہ) اُن سے روم میں جمع ہوتے۔ ہائے نوشی ہوتی۔ مرو بند کیا جاتا ۔ بیراسی کو برایت دی جاتی کر

صادق احمد مناحب سے زمانے ہیں بھی سنگریٹریٹ اُں دواسوی ایش کے بعض خام**ں خامن خنکشن ہو**ئے ۔ صادق صاحبے بھی اُردواسوی البشش کو پروان پیڑھانے میں پُرخلوم تعب اون کیا ۔

سيد تراب الحن أني الدار الس

جناب سید تراب الحسن سے میری پہلی طاقات بگتیال سے ایک کل بند مشاعرہ میں بہوئ جس سے وہ روح روال سفے۔ تراب الحسن صاحب اس زانے یں تعلق میکتیب ال پر اڈسٹر میرط سری رام پر اجکٹ کی میٹیت سے کام کررہے تھے اُس منتاموه میں بیک التسابی نے مجی مشرکت کی تقی۔ حید آباد سے ہم تمام شاع بذر بع مور کار مشاعرہ میں شرکت کے لئے رواز ہوئے تھے۔ مِنگتیال سے ۸ ، ایس پیلے با باری موٹر خراب ہوگئی ر مشاعرہ کا وقت قریب آرہا تھا مکسی ایک سواری کا مسئد دربش تھا ۔ اتراد ایک ایس فاری ہمیں فل گئی جس میں سے یکھ دررسے ای کوٹلوا تارا گیا تھا۔ لاری میں کو کیلے کے دیزے بھوے پراے تھے اس سے باوجود میں اس لاری میں سفر حمدتا برا۔ (شاعون کو تبعی مبعی ایسے حالات سے بھی گذر تا بیٹر تاہے) اس مشاعره كى مدارت مسروى راين، رامن أنى اسے ايس ف كى تقى اليوبدين چیف سکربیری سے جدہ پر فائز رہے۔ تراب الحق صاحب ایک حرکیاتی سخف کانام جه، تهایت معتبر ، بهدرد ، دوست تسم مح انسان مین - قلندر مراجی ان کا ایک امم وصف ہے۔ جب صادق احمد مساحب کو وظیفہ ہوگیا تو تراب الحسن اطالشنل اكريكليم يرود كشن كمشغر كمح سحريبط يث أرده اسخى البشس كاصدر بنايا ككب . آج جي ود صدران ، اسوی است کی مرگر میول کو پعروان پیر طانے کے سیلے میں مجھے تراب الحسن صاحب سے بمیت ا عانت حاصل دبا كرتى ہے . بر فرورت مند پرستان مازمین کی مدو کرتا ان تنا وظیرہ تھا۔

 پوسکتا ہے۔ میں نے آپ کے بارے یں سُنا ہے کہ آپ اسانی مدردی کی بنیاد پر بے لوٹ فرمات انجام دیا کر تے ہیں۔ یس نے اُس شخص کی سادی یاتیں سُنین ' اُس کو تم دیرہ دیجھ کر ایک چھی ترایا کھی ما حب سے نام کھہ دی اور تون پراس پرسٹ ان حال شخص کی مدو کرنے کی نوامش کی۔ جیند دوں ما حب میٹھائی کا وید لے کرمیرے بال سکریٹریٹ آئے۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت ان کی آنکھوں میں اظہار تشکر کے آنسو تھے۔

### 0

### ومن راو آن-اے-ایس

اپنی مختلف نویوں اور عرہ خصوصیات کی بناد پر مطراس را او کھی سکر سیر میں بیاد کے بائیں گے۔ دین را کو معلی عہد و ارکی جیٹیت سے یاد رکھے جائیں گے۔ دین را کو صاحب تنی برسی ہیں میں سکر بیٹر بیٹے اُددو اسوی الیّن کے نائب صدر رہے۔ اُردو نام سات اچھی طرح واقف ہیں ' اُردو اکھنا پیٹر صنا جانتے ہیں۔ شعروا دب سے کا فی دلچیسی رکھتے ہیں۔ سکر بیٹر بیٹ کے دیٹر یائی پروگرامس ہیں حصر لیتے رہے ہی سکر بیٹر بیٹ اُردو اسوی الیّن کے مختلف پیروگرامس سے سلسلم ہیں اُن کی مشاور اُن مشاور کے بھی انہیت عاصل دہی ہے۔ صنعتی نمائش کے موقع پرگذشتہ اُن سائی سے نمائش کے موقع پرگذشتہ اُن سائی سے نمائش کا میں سکر بیٹر بیٹ اُندواسوی ایشن کے میوز نیل پروگرامس ہوتے نمائش میں سکر بیٹر بیٹر کے میوز نیل پروگرامس ہوتے نمائش کیا ہے۔

النظانه طازمین کی الیمی نمامی تعداد تھی۔ خواج صاحب سے بہلی اور بیسند کی طاقت وار ا عاقاتوں کے دوران میں نے محسوس کیا کہ وہ نہایت فرض سشناس، ویانت دار، ہمدردانسان میں۔ خواج صاحب سے میری طاقا سائم کم ہی رہتی تھی ، پیونکر میں ان کا بالراست مانحت نہیں تھا۔

#### اکثر اوقات گریشید مرآفیس کے دستفط کی

فرورت معاشرہ میں ایکٹر لوگوں سے عقادہ نماص طور پر کالحب سے طلباً سے فارس پر بطور تصدیقیا پیش آتی رہی ہے۔ یں نے نواجہ صاحب سے بے شار طلبار اور اللي غرض اصحاب مح لئ تعاون حاصل كياب، نواج صاحب في تعليق مے اور تامل نہیں کیا۔ اُن کو اینا ایک طریقہ کار تھا کمب مواطندا لرحمیٰ الرحمی بات كر بع متناعة قارم براءر برانتعلق سرسينيك بروستخط كياكرت تح - ايك ون میں نے پوچھا کہ آپ فارمس پر باتامل وستخط کیا کرتے جی اب بانتا ميى نيين ياست كر متعلق تتخص كون ب، فارس، اور سرمينكس كس كييس، صیح چی کونہیں۔ خواجر صاحب نے جواب دیاک میں الٹوکا نام سے کور کام کرتا یوں۔ میحیج یا خلط سے بارے ہی بنیوں سویتا م بسم علے المرحمٰق الرحیم بیڑھ کرکام مشروع کرنے کے بعد پرشکل کسان ہوجائی سے۔ ویسے سجی میٹنی ہمی نیکیا ں فكن بول كُلِيْ جاسيني - نماير ماصب نهايت سيده ماوے نعاترس الم فيسر كى طرح ياد كئے جائے رہي سك - جيش سنشرواني جينے ہوئ سرير روى ولين ايك وضع دار مضخص كله طورة إلى انفراريت كو باتى مركها كرت تحد ابْدول نے کمیں ہی اعلیٰ عبدہ وارول سے نظریں مجھ کا کر یامت بہوں گا۔

نوا بر صاحب کا سلوک اپنے ماتحسین سے دوستانہ تھا۔ تمام ماتحس اُن سیسکی تعاون کیا کرتے تھے۔ ان کی انسان دوستی کا حرف ایک واقعہ یان کرنا چاہتا ہوں (یہ بات مجھے میرے ساتھی تواجر بہاء الدین) نے بتائی پہلے تاریخ محقی' نواج صاحب شخواہ لے چکے تھے۔ کسی پیم خانہ کے پکھ میراہ ان کے باب آ کے اوہ ان کی باتوں سے پکھ اس قدر شا ٹرہو مے کہ انجوں نے اپنی سلمی شخیاہ اُن کے مواقع کردی۔

#### ے عمیب المحود اسسٹنٹ عربین

جناب عب المحمود سے سکریٹر بیٹ میں میری کیمی گفل کر محنت گوئیں ہوئی البستدان سے ایک سرسری طاقات کا خیال کتا ہے، شاید بیل یہ ہس کی بعدی گف کر محنت گوئیں بوق ان سے ایک سرسری طاقات کا خیال کتا ہے، کے لئے ملا تھا۔ مجھے یا دہیے کہ وہ محکر تعلیا ت، میں اسسٹنٹ سکریٹری تھے، بھر وہ سن 18 ء میں آصف لائر ہر کی حکر تعلیا ت، میں اسسٹنٹ سکریٹری نظامس اُردوٹرسٹ کی جشیت سے ہو گئے اور اب وہ کمی برسول سے سکریٹری نظامس اُردوٹرسٹ کی جشیت سے صدمات انجام دے دہیے ہیں۔ محمود میا حب کی سکریٹریٹر بیٹر ایک اردواسوس البشق کی مرکز میں البشق کی مرکز میں البشق کی مرکز میں البیش کی مرکز میں البیش کے لئے اور اس سے کی بیٹرین طار اگر وہ کچھ اور دت سے لئے کا موقع ہی تین اور اگا دواسوس البیش کی مرکز میں البیش کے لئے اور اس سے کیلیس کیلئے کا موقع ہی تین اور ا

مسكريد على بن رست توان كى خدمات سي كعى استعاده كيا جاسكتا عا . تظامس أددو شرسط كى برانب سے أردوكى اليمى اور مسيارى كت ابول كى اقتاعت كے لئے جزوى طور بير وقمى اعانت كى جاتى سيے ميرى سفارش كى يذيرانى كرتے ہوسے انہوں نے بہت مستحق اہل قلم كى كت بول كا التا عت مے لئے وال ولی مح ساتھ الداو وی سے ۔ فودیس نے بھی اینے ایک شوی میں کی است اعت سے لئے تعاون حاصل کیا ہے ۔ میں نے مجی پر محسوس کیا ہے تو تھود صاحب نثریف النفتق انسان میں ' شانسنگی اورنفا سنٹ اُن ک طبیعت یا خاص ہے۔ مسکراتے ہوے تشکنتہ اور ٹیراٹر لیب ولیجہ ہیں اپنی بات منوالے کا سليته ب يهايت فيس، خوش مزاح اور متوازن انداز فكر ركف وال شخفيت معے مالک میں۔ مخلصانہ روابط کی یا سداری میں وہ کافی فیاض والتی سر سے ایک کسی ایسے مسئلہ پر جواُن سے تعاون کا طلب گاد رہٹا ہے ' تو ہر وال ہوں تو مجھے مایوسی نیس ہوتی ۔ مزاح کی ش سُسکی کابی یہ فیفان ب شاید وہ ادبی وعلمی حلقوں میں محرم سمجھے بواتے ہیں۔



ابشرا جہد صاحب اُرود کے ایک اچھے ادیب و نقاویاں جو ہوائنگ

سکریٹری فیتانس ایڈ با ننگ ڈیا ڈمنسٹ کی چشت سے دیٹائر ہو بیکے ہیں اوران ونوں پرسسس اسری باسیطل میں ایٹر مسٹر پیٹری تعدمت پر ما موریں۔ مبت وحدما حب کھے جینوں کے لئے میرے محکر پنجابت واج یں اسسٹنل سكريدلى روييك بن سكريرطريط ين ان كے دوست و اجاب كا حلق بهت وسييع نقار نهايت علشا وا نوش انعاق ، جدود المخلع ، دوست نواز آفيس ننے ۔ برستی شخص کی مد کرنا کی یا ان کی زمد داری میں داخل شھا، مبشرا حدمثات ے بیرے بہت ایتھے موسم سکتے ، آج ہی چی اُن کی اسی طرح ع وث کرتا ہول۔ میں فرن این سنکریٹر پیل کی عازمت کے وفون میں کیا کوٹا تھے۔ یول تو میں نے مبشرا حدماحب کی عنا یتوں سے بہعط سے سخت کی طاب ادر اہل فرش حقرات کی مدد کی سے لیکن ویک اہم کام کے مطلب می اہمول سے بو سری اعانت کی تخبه ، وه ناقابل فراموشش سے۔ اُن دنوں میرسے ایک دوست ئ بہنیں و کینسس کا بکح (کونٹی) یں پیڑھا کرتی تھیں۔ اُن لڑکیوں کے دوجائی سرکاری طازم تھے اور اتفاق سے دونوں اضلاع پیر تھے۔ گھریں ان المدیموں سے سوا اُن کی حال اور ایک طازم رہتی تتی۔ ایک دن مجھ سے کہا گیا کہ بچسال جب مجی کا لیج سے لئے گھرسے نکلتی ہیں اور لوشی ہیں کو پٹروسی کا لٹر کا جھلے استا دہتا ہے اورانہیں دیجر کر گھٹیا قسم سے فلی کانے گاتا ہے۔ یس نے سُن کر کہا کہ اس کا انتظام ہوجا سے گار کیربات میں نے مبشرا حدصام سے کھی (جب کہ میرے محکہ میں اسسٹنٹ سکر بیڑی ستھے)۔ ہونکہ اُن ہے ایک بہنوئی نواج الطاف! حمد اسسٹنٹ کمشز کوائم برایخ (کنڑول دہ)

تے۔ ایک دن یں مسترا مرصاحب اود اُن کے ہوم ڈیارٹمنی سے تعلق رکھے والے ایک ساتھ العاف صاحب سے اُفس ہونی اِن ساتھ العاف صاحب سے اُفس ہونی اِن سے ساری باتیں کہدیں ۔ العاف احدصاحب نے فوری منطق این کو بلوایا ' سادی تغصیلات بٹلائی ۔ اُسی دات ۱۲ نیے کے بعداس لڑکے کو بلوک کو بلوک مورٹ کے اور موالات میں بندر کھا۔ تمام دات اُس کی ثوب پٹائی کی دوسرے دن سخت وار ننگ دے کرائس لؤ کے کو جھوڑ ویا گھیا۔ اسس واقعر سے لجد اُس لڑکے نے دوبارہ سرنہیں انٹے یا ۔ اس دوستان تما وال کے لئے میں اُنٹے کی مبشراحمہ صاحب سے منو بیت کو انجمار کرتا ہوں ۔ وقت گذر برات اُس ہیں میاسکتا ہو نازک مواقع برکھی فرورت مندول کی عرب کرتے ہیں ۔

درشید قرشی جوائندسریژی

رستید قربشی صاحب کویس ایک ادیب، فررامرنگار اور طز ومزاع نگا کی میشت سے جانت تھا۔ وہ اسسینط سحریطری کی چشیت سے بنجایت راج فہار ٹمنط میں کچھ جینے رہے۔ یہط وہ ایجوکیشن فربار ٹمنٹ میں اسسٹنط

امعیان دے کر نیتی کا انتظار کور سے ستے ۔ اُن دنوں ڈاکٹر مماد تی تقوی اُنٹوں دے کو نیتی کا انتظار کور سے ستے ، اُن دنوں ڈاکٹر مماد تی تقوی اُنٹوں میں سے ایک ستے ، جمنوں نے سعد سین سقعہ سے میرا تعارف کروا یا کھا ۔ سعد سین ستعہ مدینہ پوٹی میں اُنٹر ایک اٹک گوشہ بین میٹا کوسٹے سنے اُنٹر کے سکریٹ نوش ستے ۔ ویسے بھی اُن دنوں پیار مین ر سگریٹ بین وانشوروں اور بے روزگار توجوانوں کی علامت سمجھی ساتی تھی ۔ ایک وقت کا یا کہ وہ ٹریننگ کے دوران دیلور (ویسٹے گوداوری) پر ڈپٹی کلکٹر کی جیشت سے ماہور ہوئے ۔

سعر سین سقد ابتدائی طازمت سے بعد میں سکر را میٹ یس کھ ذیا دہ دنوں کے لئے نہیں رہے ۔ سکر طریط میں اس کے دیا دہ اروں کے لئے نہیں رہے ۔ سکر طریط میں اس محت لیت رہے اکن اردواسوی الیشن کے شعری وادبی را میٹ یائی بروگرامس میں حصت لیت رہے اکن دنوں انہیں نائب مدر اسو سی افتین تامز دکھا گیا .

دور المراجي ا

سعد سی سقد ایک اچھ شاع یمی بن بو مشاع ول کی منگار آوائیو سے دُور دور دور رہتے جی اس کمن بی بعض فاص قاص مشاع ول بیں باا مراد انہیں بیمور تا رہتا ہوں۔ اُن کے قریبی دوستوں بی ممال میوزیشین خواجر بہا دالین مجھ بیمن جو اُن کو بھم فیلی ویژن اور آل انٹریا ریٹری کے علاوہ مختلف تہذیبی بعد گرامس بیں بیش کوئے ہیں۔ سعد سین سقد: ایٹریشن کی سکر بیٹری کی کہ وینسس ڈیولمین سے بیا کا ڈ ویلی ایسنٹر کی برتھ لیکن اب وراہیش انسروقت بورڈی جیشت سے معام کررہے ہیں۔

# غلام دستگیر قرایشی دائداے ایس

سکریٹریٹ کے مقبول ترین پسنیدہ اور ہور د اعلیٰ افروں کا بہاں اسکریٹریٹ ویاں ازما غسام دسکریٹریٹ ہوگا ، ویاں ازما غسام دسکریٹریش صاحب کا بھی ذکر آئے گا۔
سکریٹریٹ میں بعض ایسے نفیس اور با مردت اعلیٰ آ فیمر بھی رہے ہیں جن
سکریٹریٹ کو تے بو شے بے حدثوثتی فسوس ہوتی متی ۔ بعناب نمیندر لوتٹر اور
سے مسئریٹر مسن الدین احمد کی طرح تریشی ہا جب بھی سکریٹر بیٹ میں بہت کم رہے ۔
قواکٹر مسن الدین احمد کی طرح تریشی ہا جب کھی سکریٹر بیٹ میں بہت کم رہے ۔
تولیشی صاحب سے میری بہنی واقات دکنی زبان کے متاز تا عربی ان نے ۔
کے ہم اواس وقت ہوتی جب ووان سے ملئے کے لئے سکریٹر بیٹ آئے ہے۔
تعلیم ماحب یہ سے میری تریش آئے اور اور اور کر اینے ہم او قریشی صاحب کے

یاس لے گئے۔ اُن ونوں قربیثی صاحب سکریٹری دیونیو ڈیارٹمنٹ و محشنر محکر كالركادي محف منطب ماحب في للداس مح وربير ايدا كارو بعجوا يا قریشی میاهب وروازه کند آشے اور اچھیں پر اینے ماتی لے گئے۔ ایٹرل نے ہم عطوں کی مشربیات سے آواضع کا ۔ ضطیعیا حاصیہ کی یہ عادت بھی کہ جب بھی وہ بعيداً إذا آف توايين وومتول الدريقة من أواع كا الماشق عن التي ما قد الأي تريشي مامب سے كوئى تمامى كام فيس فقاء مرف الن سے ملنامقنسود تھا۔ تربيعى صاحب سے چيزول دوري واقات عالميداسكول كى كولڈن جولى تقساريب مح موقع پر بولى ، مشاع و مين اسكول مح اولله بوائز كا يشيت س على احدصاحب كركير اور قريشي صاحب نے بى كام شنايا تھا۔ اس شاءه یے بعد اُئن سے منتلف محقول چی طاقاتیں رہیں۔ تربیشی صاحب میری شایوی كريسته والح يتن وجد يحى علق إن تو وه مير المتعار فرورسنات يان بولی نے فاکر فیلم سخیواریوی کی فرانقدی تقریب مین سناک تھے۔ (ڈاکٹر ٹیلم سنجی دیٹری جیب مدر تہوریہ میٹ سے جلیل القد عہدہ ہر فائز ہوئے توشيريان ويدراباد وسكت داع باوك بعانب سي ينك كارون بين فقيد الثال فيرتقوى جلسُ عام كا انعقب وعلى عن الماكي تما) . روابط كالسلسل ہور مراسم کی تجدید کے لئے قریشی صاحب کوبعض ادبی معلول یو سندیت کی دعوت دیا گرنا بول ر سلجھ ہوئے اور ٹنگفتہ لب ولہم سے آلاست جب ایسی شخصیوں سے ماقات ہوتی سب تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شہری تسام فانده متعیتول سے بدیک اقات موری ہے۔

## نريب درلو تهرس دار دايد

ت تقریب دست می برد فیسر حب دالقاندسرده کی ریاسش می است است است است می است و القاندسرده کی دیاسش می اور جددگوای است در القاندسرده کی کارت است می اور جددگوای است کا افتحاد می ایک ایک ایک کیرت کف عدران ترتیب دیا گیا تھا میں بچھے لوتھ ما صب کی بہلی تعین انداوال کا رسم ایر اس تقریب کا دعویت نامہ منا تھا ۔ یہ دعویت نامہ کت ایوں کے مرورق کی وار تقان تقان برای تقریب کا دعویت نامہ کت ایوں کے مرورق کی وار تقان تقان برای ایس کے بعد لوتھ ما صب سے کی وار تقریب کا دی میں ما تھا ہیں ہوتی دیاں اور مشاع وال میں ما تقان ہوتی دیاں ۔ اس کے بعد لوتھ ما حب سے منت کا موقع یا دبار مات دیا ۔ لوتھ ما حب سے منت کا موقع یا دبار مات دیا ۔ لوتھ ما حب سے منت کا موقع یا دبار مات دیا ۔ لوتھ ما حب سے منت کا موقع یا دبار مات دیا ۔ لوتھ ما حب سے منت کا موقع یا دبار مات درا ۔ لوتھ ما حب سے منت کا موقع یا دبار مات درا ۔ لوتھ ما حب سے منت کا موقع یا دبار مات درا ۔ لوتھ ما حب سے منت کا موقع یا دبار مات درا ۔ لوتھ ما حب سے منت کا موقع یا دبار مات درا ۔ لوتھ ما حس کے لئے دبیع ، اس مالے سکوریم یک ار دواسوسی ایش کی خدمات سے استفادہ نہ کورسی ۔

رتعرما حب نہایت اصول پسند' ڈسپلن کے پا بند اعلیٰ آ فیسرد ہے ہیں۔
سن آباں کے معاصلے میں وہ انتہائی استاط رویہ افتشیدار کرستے دہیں۔
انگر آریمی او قدرصا حب کارگذار رہیے' وہاں انہوں نے ایکیٰ ہردل عزیزی اور
انگر آریمی کے کہرے تعوش میموڑے ہاں۔ چاہیے وہ ڈاٹرکو گویٹ الڈس طریز
ہوک ڈاٹرکڑیٹ فیکر اطلاحات عالمہ ' پیچا ہے وہ مینوسیل کارپارٹین ہوکہ میٹولل
ایرٹ ڈیٹرکڑیٹ ڈیلرشند (سکر طریطی یا کوئی اور آفس ہو' وہ پانی نعن ست'

ويانت اور ايني صلاحيت كالوبا منوايك يار

او تھرصاحب ریٹائر ا ہوتے سے کچھ دن قبل جیف سکربیڑی سے اعسلی عیدہ پرسی قائز رہے جھول نے بیٹ سکر پیری سے عہدہ کو شایان سے ن طریقہ۔ پر بھاتے ہوئے مکومت سے بعض اہم پرومکٹس کی صورت گری سے لئے نمایا ل عم انجام دیا ہے ۔ حبی طرح وہ صف اول سے طنسندو مزاح نگار کی حشیت سے مطيرت ركفت بن اسى طرح وه اين سارى مرت الازمت ، باوقار ، با صلاحت اور قابل ترین اعلیٰ آئیسری حیثیت سے گذاری سے ۔ لوتھ صاحب ایک اعلی درجر ی این برت بوت بوشے بی ست عوال اور او بیول سے انتہائی سادگی اور دوابط ى يا مذارى كوعسون كرت بوك علت من يتبيث لوتعرماحيد في إلى تهم مرت فازمت سے دوران بہت سے سختی طازمین سے ساتھ انصاف کیا ہوگا۔ بہت سے دوست احیاب کے لئے سفارشیں من ہول گی ۔ سفارشیں کی ہول گی۔ الوتفرصاحب في بيك جنبشي قلم الديرس ايك واكثر دوست محساته مجی انصاف کیا ۔ ایک ون یوں ہوا کہ ہندی سیے مشارّ شّاع اوم پرٹھائش نرکمک اچٹے ایک ڈاکٹر دوست مسٹر وی ۔ نی سنگعی کو بھڑہ لے کر پیرسے سکشن ہیں آے ریا کے توضی کے بعد مجھ سے کہا آنا ق سے لو توسا حب مس طریک ایڈ ميلت في رشنت كاستريرى يمل أن سيكم ليناسب - ميرب يه في كمر دوست القريب بالاسال سے رفضت يرين ران كا تباول حيدر كباد ير مونا ب حد قرورى ے اچوی ان کے حالات کچھ ایسے ٹال کراٹ کا شہریس رہنا ضوری ہے۔ ہم دوتوں ایک وٹ لوتھ صاحب سے ال کے اجلاس پر علے ۔ لوتھ صاحب کینے

باری ساری باتیں نسیس لیسکن کوئی تشنی بخش جواب نہیں دیا۔ البتہ اتف خور کھاکی آگر امولی طور پر اعانت ممکن ہوتو یس خود بدد کروں گا۔ (محقاط رویہ کی یہ ایک معولی سی بقال ہے) لیسکن بھیں بقین تھا کہ دہ بھاری سفارش کی یہ ایک معولی سی بقال ہے ۔ کچھ ون گذر نے سے بعد ﴿ اَکر اَسْتُلْمِی کا حیداً باوید توالد ہوگیا۔ ہم دونوں ﴿ اِکر اُسٹُلُمِی کو اینے ہمڑا ہو لے کر انجھار تشکرے لئے توادلہ ہوگیا۔ ہم دونوں ﴿ اِکر اُسٹُلُمِی کو اینے ہمڑا ہو لے کر انجھار تشکرے لئے لو تقرصا حید نے کہا کر سٹکر ہوگی کو لی بات بہیں ہے۔ ہر جا کر کام بین اعانت کرتے ہوئے جھے خوشی ہوتی ہوئے بات بھی ہوتے میں جو اپنی ہوتے ہوئے کہا کہ سٹکری کی کوئی بات بھی ہوتے ہوئے کہا کہ سٹکری کی کوئی ہا سے بین جو اپنی ہوتے ہوئے کہا کہ سٹکری کی کوئی ہے۔ بین جو اپنی ہے دور ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی نیکیوں کا صاب بیس ہے اپنی نیکیوں کا صاب بیس ہو اپنی آپ بھی ہوئے ہیں جو اپنی کرم فرمائیوں کے باوج دیمی اپنی نیکیوں کا صاب بیس سے ایک آپ بھی ہیں۔

 $\bigcirc$ 

### وللموصن الدين احد أي العابي

ولی کا الرحسس ناودین احد مختفر عرصہ کے لئے سکو پیٹر پیٹ پیس رہے۔ ان کی طازمت کا زیادہ حصہ نان سکر پیٹر پیٹے سرکھیں اور مرکزی حکومت سے دفاتر بیں گلدا ، کئی برجماسے میں ان کی علی وادن مرحرمیوں سے واقف ہوں۔ انہوں نے دوران طازمت اپنی علی وادبی معروفیات کو جاری رکھتے ہوے کئی کت بی تعنیف و تالیف کی بی ۔ وظیفرصن خدمت سے بعد انہوں نے انکیون کا دونوں کا انتقادی اور میں انتقادی اور میں مطالع کے موضوع پر ڈاکٹر بیط کی و کری لی ۔ فاکونوس الاین احمد جب سخریر بیٹ سے محکمہ فارسٹ انبیل ہسپنڈری بی جوائند اسکویرٹوی کی جینیت سے ما مور ہوئ تو جھے اُئ سے طلع کا انتقال کی بیدا ہوا ۔ میں سکریٹر بیٹ اُدود اسوی الیشن کی میں اور سکریٹر بیٹ اُدود اسوی الیشن کی سیرٹر میں اُرود اسوی الیشن کی سیرٹر میں اُن سے استفادہ ماصل کرنا ہی جاہ رہا تھ کو موسوی کی سیرٹر میں اور وہ دائی سے استفادہ ماصل کرنا ہی جاہ رہا تھ کی موسوف کا تبادلہ ہوگیا اور وہ دائی سے گئے۔

لخاکو حسون الدین احد بہت کم دت کے لئے سکر سٹریٹ کی رہ ہے۔

ان کے ما تعین سے بچھے ملنے کا آلفاق ہوتا تھا جو اُن کے حسن سلوک کے

مداح تھے۔ نوش مواجی می کم گوئی حسن الدین احمدصاحب کے مزاج کا خاصر ہے

مزاج کے وہ بذلہ سنج واقع ہوئے ہیں۔ بات ہی بات پیدا کرنا ان کا مجوب

مشتقد ہے۔ کا حس وہ بہت ہملا سکر سٹر بیط ہیں آئے ہوتے۔ ایسی صورت

مسکر سٹر بیط اُردواسوی ایشن کے لئے اُن کی خدمات ومشاورت سے استفادہ

ماصل کے جاسکتا تھا ۔ میں افتان مواقع پر سکر میٹر بیلے کے اعلی

ماصل کے جاسکتا تھا ۔ حسن الدین احمد صاحب سے ایساموقع جھے نے

ماس سکر سٹر بیل سے جانون عاصل کھا کو تا تھا۔ حسن الدین احمد صاحب سے ایساموقع جھے نے

ماس سکار سٹر سٹر بیل سے ماعلی عہدہ دار جمغوں نے دوران طازمت لیتی اعلی

وادی سٹر سٹر میون اور اپنے تعنیف و تالیف کے کام کو جاری رکھا اُن یس

محارت چند کھت ، نریندر لوتھ ، رشید قریشی مستحسین متعد سے علاوہ فراحسن الدین احمد می شاق بین ۔

المین الدین احدے میرے شعمی مراسم ہیں۔ علی واد یی محفول میں انہیں الدین احدے میرے شعمی مراسم ہیں۔ علی واد یی محفول میں انہیں اللہ الرخیال کے لئے زحمت دیا کرتا ہوں۔ معدن شق اعلیتی کیشن ہوئے سے بعد بھی وہ این برادری (شاعول ماہدا دیوں) سے مطبع ہیں تعلق تکلف نہیں کرتے۔ حسن الدین احمد مصاصب سے خات سے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ اُن کی میں نہوں ہیں الی طومی میں نہوں کے اسلاف کی خوشہو کھی شامل ہے۔

O

#### نحالدانعساری ب<sub>ک اعا</sub>یس

جناب خالد انصاری سے ، ایک وقیع دار ، مہذب اور شائستہ مزائ سخف کی جیشت سے میرا تعارف ہوا۔ بخاب میشراحی ہوائنٹ سکریطی فیت انسی ڈیا رطبند کے اکثر ان کا ذکر کر تے ہو گے مشورہ دیتے تھے کہ سکریط پیٹ آردد اسوسی ایشن کے پروگرامس میں ان کی معلاجیتوں سے بی استفادہ کیا جاتا رہے تو بہتر ہے لیکن جب سجی میں انہیں پروگرامس میں حصر لینے کے لئے زحمت دینا ہا یا وہ اپنی معروفیات کی وجہ سے اس موقف

من نہیں رہے کہ حقتہ لے سکیں ۔

ایک دن بین ان کے اجاس پر پہونیا جب دو محکر لیرایٹ ایجائندن کے پرنسبنل سحریطری تھے۔ بوٹ پر تیاک افراز سے معافی کورنے کے بود کہا کہ المدو کے مسائل اور اُردوشو و ادب پر گفت کوری ۔ دوران گفت کو اندازہ ہواکہ مختلف علم و فون پر ان کی گھری تھا میں ان کے بارے میں میرا بہت تاثر بید کہ فائندری ان کو اُس بر میر بید اور بے باک انسان ہیں ۔ ایسا کاثر ہے کہ اس بو مرب ان کے انسان ہیں ۔ ایسا کاثر ہے کہ اس کا کا ان کے اموس سے اُس کے اور بے باک انسان ہیں ۔ ایسا کاثر ہے کہ ہی ان کے اموس سے اُس کے دیست میں میں میں میں میں میں کھے رہتے ۔ وہ اپنی ایک میں وضع ماری پر قائم دہے۔

قالدانعاری صاحب کا اندازی الگ تھا ' انہوں نے کبھی ہی اپینے طرز میات کو نہیں بدلا۔ ایک وقع دار اور پُروقار شفییت کی ہیں ہیں سارے سکی برچھا سے ہو سے بھے۔ انہوں نے اپنی اصول پسندی کو کسی جی مرسطے پر قربان ہونے نہیں ویا۔ بے نیب از ' قلت درانہ طبیعت سے مالک تھے۔ این اور ایک فاص ذلک بن ڈوبے ہوئے ' اپنی افغ اویت کو ہاتی رہے وقل اور بی اور ایس خدمت تک سسکر بیٹر بیٹ سے وقل اور بی

 $\bigcirc$ 

#### اے۔ کے مگونل آئی۔ اے۔ ایس

سسكريرطريك بيل بوال سال ننه آئى-ا برايس عهده وارجو مختلف اوقات بيل آتے رہے ' أن بيل مرط اے كوكل كو مي ياد ركايا اس كار اس اعتبار سے بھی كہ دہ ندحرف ايك فرض شناس عبدہ دار تھے بلكہ وہ ايك انسانيت دوست ، مروت شناس اور مهدرد انسان مجی تھے۔

اسٹرا سے سے می کی سے میری بیہ بی طاقات (۱۰) سال پہلے ورنگل کے ایک توفی بیجم بی مشاعرہ بی ہوئی سے میری بیہ بی طاقات (۱۰) سال پہلے ورنگل کے بیک توفی بیک مشاعرہ کا ابتمام بناب بیل امرت کے کیا تھا اور پُراٹر تقریر مجمی کا تقی مشاعرہ کا ابتمام بناب بیل امرت نے کیا تھا۔ محکل صاحب کو شعر و ادب سے کافی لگاکو ہے۔ الل سے اسلاف کا تعلق اُئر پرلیش سے ہے۔ گوئل صاحب نے کلکٹر ورنگل کی چیشت سے کافی شہرت ماصلی کی ہے۔ اُن سے میری دوسری طاقات سحر میٹر بیٹے ہوئی جیا کہ انہوں نے بیک انہول نے بیکھے دیکھا بے ساخت بعلی گر ہوئے اور کھیل کر بیٹے ہوئے کہا کہ کہا کہ

کون قاتل ہے پہاں اپنے دُنِعُولِ کھوا کے سب بھلے لوگ ہی کس کس کوسزادی جا

گوئل صاحب نے کہا کہ ہیں اپنے محکہ سے فشلف کیسیسی ہیں خصار کرنے کے لئے کہا کے شعرسرسے مددیشا ہوں۔ ہیں نے مشاعرہ توبی یک جہتی سے موضوع پر کچھ شورسناتے ہوئے یہ شعر سی پڑھا تھا۔ سے

مطلع تحطا کیا فروری ہے کر تشعوں کو ہوادی مائے کیول نراس سشبرسے یہ رسم اٹھادی ملے جب گؤکل مداحب جواُندط سکریرطی میرسسیل ایڈمنسٹریشن کی چیشسے سے سكريرفيد جوائين كئ توان سے وقت فقت الاقائي ہوتى ريس نهايت دوستان ما حول مي كفتكو كيا كرت تھے اور ہردوين جلول كے بعد نير معالى خرور کھتے ۔ گوکل مداحب کے اولی نعق کو تحسوس کرتے ہوئے انہیں سکر بطریط اردد اسسی ایشن مے دیڑیائی پروگرامس میں حقہ بینے کی در واست کرتارہا۔ انبول نے کئی ریڈیائی پروگرامول میں محقہ لیا ہے۔ گوگی صاحب ایک مخلص صافی گو بے دیا انسان میں مین سے ملے تے بعد پر شخص کی رگ دیے میں میری واح مسرت کی لہر دوڑ جاتی ہوگا۔ گوکل صاحب اگرچہ کہ اُ تریردشیں سے رہنے والے ہیں لیکن انہوں نے حیدرا یادکو اینا وطن بنا لیائے ۔ ال کا خیال سے که سارے مل یں حسیدر کا وہی ایک ایسامعوظ مقام سے جمال ہرشہری این قیملی سے ساتھ

O

وبنی سکول سے رہ سکتا ہے ۔

#### وينكث رمناچارى ائداررايس

یں جناب ویکٹ رمنا پاری کی سماجی، فلاجی، تہدند ہی اورسیکو ار سرکرمیوں سے اس وقت سے واقف ہوں جب مدہ ایڈ منسر پر مرقلی قطب شاہ

ارین ڈیولیمندف اتھارٹی کی بیشت سے خاص طور پر پُرانے سشہریں شہرت و مقبولیت حاصل کریے تھے۔ جب چھے بعض پردگرامس کے سلسلمین اُن کے ساتھ کام کرنے کام وقعہ فاتو بیرے خیالات کی تصافی اور گی ۔ پتر نہیں اُنہیں کس نے مشورہ دیا تھا کہ مشاعروں اور تہدند ہی پردگرامس کے سلسے ہی مجھ سے تعاون ماصل کھا کریں ۔

مرفر رمناچاری ، تعلی تعلب شاہ اڈیٹوریم کے افتتاح کے موقع پر تَبِدُ بِي يروكُوم ك ما تع ساتع مشاءه مجى منعقد كرنا بعابت تھے ۔ ايك دن سحريطي قلى تعليب شناه اربن فخرجو لبينت التعارثي جناب آن الدين سنه فون يمر یٹایا کر دمایاری معاحب مجھ سے قول پریات کرنا چا ہتے ہی اور دویہ چا ہتے ہی كر فلى قطب شاء ألم يكوريم كل افتشتاجي تقريب مح موقع برايك شا زادشاءه ا ابتام حرب ر مناجار كا عناجب سع فون بركفت كوربى . جناب عايوسلى ما ا میرسیاست کی صوارت میل شاندار پیمانے پر مشاعره منعقد بوا انحبس می تقريبًا (س) شعول نع كلام سعايا تقاء أن تمام مشا وول كو كلي قطب شاه اربن ديوليمنط اتعار في كى بوانب سع ش ل اور صائى جاكرسنوان كياكب -رمت جاری ماحب سے میری دوسری الا فات جشن گو محت دوسرائ ے کُل مند مشاعرہ کے انتظامت سے سلسے میں تلی تعلب ش و آور مور ہوں بهولُ اُس وقت بعناب عابد على خان صاحب المجوب سين بحكر صاحب اور واكر مون ال نكم ملى موجرد تھے۔ مل نے عموس كياكر انسين حيدرا يا دكى تهذيب اور آددو زبان سے کائی دیجیں ہے۔

جب دمناچاری صاحب ڈپٹی سکریٹوی پیونسپل ایڈ نشٹریشن ک چشیست سے سکریٹر پیٹ آئے تو ان سے الاقا توں کا سلسلہ پڑھنے لیگا۔ اُکسی زمانے میں اولٹ کی ہاوتھ فسٹیول منعقد ہونے والاتھا۔ ڈہموسی نادائن ریڈی وائس بانسلر تلکو یونیورٹی کے مشورہ سے مجھے یو تعافیٹول کاسکریڑی نامز د كياكيا مين في ان مح اعتماد كو برقرار ركف بوك تثب غول اور مشاعره ك انعقا دی فرمه داری قبول کی . جنا ب نواجر بها راادین اور چناب اسلم فرنتوری تسییمز اور تہن یہ مروکرام سے کنو سزبنائے گئے۔ مرز نیبیال شکھ ورما اور رئیس اختر كؤير مثابوه اور فوكر صا وق نقوى سمينار مح كنويز مقرر موت - مشاعره مي أردد مهذى كے زائد إزرس) مشاعول نے كام سنايا تھا۔ برگنگا جني مشاعره نهايت كامياب ربا- متاعوه من شواء كومومنوبيش كئ مي ادر عان ع طوريرتال اور معاتی گئی۔ میں نے اسانی ہم آ منگی کا توت دیتے ہو کے اُردوشاع ول کو دعوت ستن دینے مح لئے ینبیال سنگھ ورماکو اور بندی شاعول کو زحمت کام دینے کے لئے رئیس اخترسے درخواسٹ کی تھی ۔ برحمن**کا ج**بنی مشاعرہ نہایت کامیاب رباء مقعدى اعتبار سے معى اوراسانى بم أبنكى كے اعتبار سے معى ـ

مسئر دمنایعاری اُردوشترو اُدب کی سرگرمیرل اور تهدند بی پروگایی ن کے انعقاد سے سلسلے میں جھے سے مشورہ کمیا کرتے ہیں۔ جب سے وہ ڈائر کار اُن اِن اُمور بن گئے ہیں ان کی وردواریول میں اضافہ ہوگئی ہے۔ انہیں جھے پراان قدد اُعتباد آگیا ہے کہ بعض پروگرامس میری وَمدداری پر پہلے کے کرتے ہیں اور بعد اُن میں جھے اس کی اطلاع دیتے ہیں۔ ماہ می میں دئی ہیں تحسیم تہند ہی اُمرز ک جانب سے ایک پروگرام طے کیا گیا اور بہال سے (۱۸) فٹکارول کو دلّ بھیجا گیا۔ پروگرام کے انجاری بمناب خواجر بہارالدین تھے اون کی قیادت ہیں تمام فشکار دلّ بہنچے اور تاندار و کامیاب بروگرام بیش کیا۔ اس بروگرام کی صورت گری میں جناب حایت اللہ صاحب نے بھر بیدت وان کیا۔

رمنا چاری صاحب کی خواہش پر ادارہ میرا شہرمیرے لوگ " نے زیرا ہمام بہ تعادن محکد تہدند ہیں اُمور و محکد اطلاعاتِ عامد اعلی پیانے پر ماہ منی الوالاء میں مال والا بلیس میں اُردو سندی کا طاحبلا قومی یک جہتی مشاعرہ منعقد کیا گیا۔ بس مشاعرہ میں بھی شاعروں کا سنان کیا جاکرشاعووں کو شال اور معالی گئی۔ اس مشاعرہ میں ہ سا شاعروں نے کام سنانا بھا۔

معط رمنا بیاری علاقہ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے ایک فرض سناس م دوست قواز اور با معلا حیت جوال سال عہدہ داریس ۔ محکم تبقر بین اُمور کا بحث مُزہ لینے سے بعد وہ بہتر سے بہتر بروگرامس کی بیش کشی سے لئے کوشاں ہیں۔ رمنا بیاری صاحب سے میرے دوستانہ مراسم ہیں۔ یم ان سے مزاج کی شائسگی طبیعت کی نفاست اور ان سے مخلصانہ رویہ سے بے حدمتا تر ہول ۔

و و اکثر سی - ناراین ریزی میشین فیشل بینگریم نیشن

محیان یعید الوارد یا قسته پدم شری واکوسی ، نارائ ریدی رج ملو ک

عظیم شاعریں ) سا سال یک آفیت کے مدالین علیہ شاعری کیشن آندھ اِبدائش کے مدالین مسطر ان سے پہلے مطووندے ماترم جمیران تھے ۔ اُس زمانے ین تعنگانہ کے ور میں خاص طور پر مسلمان طازین ملکو رہ جاننے کی وجہ سے پریشان تھے۔ جب و اکر سی نارائن ریڈی نے اپن خدمت کا جائزہ لیا تو انہوں نے آئیشیل لینگو ہے کی پالیسی کو متواز ن بنا دیا۔ (وہ مشدت نہیں رہی جو مسر وندے ماترم کے زمائے میں تھی ا۔ ڈاکٹوسی . نارائن ریڈی کا اجلاس اور میراسکشن ایک پی بلڈیٹ میں واقع تحا- اکثر ال سے القات ہوتی تھی ۔ بحب بعجی طازین کے لئے تلکویں مراسلست کا مسكر دربيش بورًا - بين ان سع من اور اس مسكر برگفتكو رستى \_ بين جمتا كم التكار مے مازمین اب دفاتر میں بہت کم رہ گئے ہیں جو تلکو کیھے پڑھے سے تعلی تابلہ ہوئے کی وجرسے پریشان میں۔ آپ ملکو مراسلت سے بارے میں نرم یا لیسی اختیار كريس بعيساكة آب كى طبيعت كا خاصر ب - اس سلط من ميرى مسلس واقات اور گفت گوسے ڈاکٹر صاحب کے ذہن بیں کچھ مغید اور نئے گوشتے اُ بھرکر آتے رہے ( ویسے بھی وہ تحدد ایک معالمرنہم انسان بیں) ابنوں نے کہا کہ جب بھی بیں کلکڑس ک میٹنگ بنا ا ہول یا اضلاع کے دورہ پیر جاتا ہول تو متعلقہ محکول کے سربراہوں سے یہی کہتا ہوں کہ جنجیس تلکو آتی ہے وہ تلکو میں مراسلت ترین ۔ اور چین مگونیس آتی انہیں مجبور د کیا جائے بلد انہیں ملکو کھنے پر صف ک سرغیب وی بعا کے اور ایسے طازین جن کی عرص سال سے مبتی وزہوگئ سے اور مه مج وظیف سے قریب ہیں انہیں مستشیٰ رکھاجا ئے۔ واکم ریڈی کی صدنشین کا وور نہایت پرسکون رہا۔ پھروہ اوین یونیوسی سے وائس بحالسٹر ہو کے .

(ین ونون ملکو یونیورسٹی کے وائس چانسلریں)، ڈاکٹرسی نارائن ریڈی سے میرے عيريتيه روابط بين أودوث عرى عن مجھ سے مشورہ سخن كيا كريتنے بين الن سے مِرِی بیبلی ناقات اُس وقت ہوئی جب کہ وہ صدرجہودیہ ہندسٹرنیلم سنجوادیو ع تبنیتی جلے میں جو ببلک کارڈن میں (اُن کے مدرجہوریہ سند بنتے سے بعد تُنهِ پَانِ حَدِراً بِادِ وسكندراً باوك جانب سے) منعقد ہوا تھا ' نظم سنانے سے نے آئے تھے بخسنِ آلفاق سے اُردوٹ عول میں مجھے یہ اعز اُز حاصل ہوا جَينَ . (میرے نام کی تجویز نواب میرا **حد علی خال وزیردا خار مکومت ک**ا زحرا پروشی) نے رکھی تھی ) ' پھرڈاکٹر سی۔ نادائن ریادی سے سرکاری اور عوامی مشاعروں یں عاقاتیں ہوتی رہیں۔ اُن سے میرے تقریبًا رہم، سالہ دوستانہ روابطیں۔ بي ميمي أردو شعرو ادب سيمتعنق كوني بات درياقت طلب بوتو مجه سعربها بیدا کرتے ہیں اور کسی تو وہ موٹر بھیج کر اپنے گھر پر کباتے ہیں اور کمجی تلکم ی نیورسٹی بریاد فرماتے ہیں۔ یدسلسلہ استواری کے ساتھ آج مجی جاری ہے، واکثر ریڈی ایک سیح تشکار اور تھے دل و دماغ سے انسان ہیں بشکر ج كل بندمشاءه زنده دانان حيدراً بادس كل بندمشاءه اور سديعاون كمشاع میں اس اعلان کے ساتھ انہوں نے اپنی اُردونطسم سُسٹائی کہ اس نظم پر میں نے اینے شاع دوست نیر صاحب سے اصلاح لی ہے۔ اِس طرح وہ اپنی شرافت نفس كا تبوت دينے ہوك بزاروں لوگوں ميں مجھ سے خلوص دل سكے ساتھ این وابستگی کا احلان کرتے میں۔ تلکو یونیورسٹی میں ڈ اکٹر صاحب کی شخصی دنیسی کی وجرسے عفریب اردد اور مندی ایم سے کی تعلیم کا انتظام کیس

جاربا ہے۔ اسس سلسلہ میں ایک بورڈ اف اسٹیڈیز کا تشکیل علی میں آئی ہے جس میں ہروفی مغی تبستم، ڈاکٹر ڈی ۔ راما نے رائ ، ڈاکٹر عابعتی تیان سے علاوہ میں بھی مشابل میوں۔ ڈاکٹر صاحب نے رکن بزائے سے بعد نون رکھے اطلاع دی اور کا ایم ۔ ایس اردو کورس کی تیاری و تدوین سے لئے ہیں نے آائی اطلاع علم بورڈ آئی گورٹرس میں خصوصیت سے ساتھ رکھا ہے ۔ جب یں نے ڈاکٹر ریڈی سے یہ بو چھا کہ ڈاکٹر صاحب ایس نہ توکسی کا لیے کا بیچر ہوں اور نہ ہی سی اورڈ آف گورٹرس میں شال سے یہ بو چھا کہ ڈاکٹر صاحب ایس نہ توکسی کا لیے کھوں بورڈ آف گورٹرس میں شال کیا تو ڈاکٹر صاحب نے جو ایک مشاع ہیں میشر میں رسٹرج ہو گھا ہے۔ توکیوں نہ آس کی صلاحیت سے تعلیمی آمور میں بھی استفادہ صاصل کیا ہو گئا ہے۔ ایک مشاع کو شامل کر سے بیان روایت توٹرون ہے۔

ترر ترسمها رائ ادر وینکسط رامیا اینشن نیسر

میری سنریطهی می ما ترست می تعریبا تمام مدت اکون سنش بین گذ<sup>ی</sup> سنروع سیر فرنگ میں پنجابیت داج ڈیا دخمنٹ میں دہا ۔ مرز راج گوبال م سیسے دابا بچگا اِوُ جی کے نادائن رائوہ سبرانیم تنامٹری کے عاوہ کچھ اور اونشس آفیرس میں میرے سکشن کیچے ایخارج رہے لیکن آمرے مرسمہا دائی اور وظئت دابیا صاحب

و جُعِلًا نا بیرے لئے مکن بنیں ہے۔ یہ دونوں کافی عرصے یک میرے کش سے ایجاری رہے ،ان وونول عہدہ دارول سے میری اچھی خاصی دوستی متی۔ اَلْ الشَّمَا اللَّهِ مِنْ يَهِ لِي يَهِ دونول سكتُن السِّريْمَ (ليكن مِحْه سع سينرُسْمَ) اسب ید دونول مختنف اوتفات میں اکونٹس ا فیسر کے عہدہ پرما مور ہوئے تو ا المان نوسی پر محسری ای موتے بنیں دیا کہ وہ میرے افیرین ۔ دوسری اہم بات الله المراعل المراعل المنت سعدا فيسرميري شاعران يوزيشن اورتلنكان كع بيشتراعلى عهدیدارول سنت میرسه مراسم کی وجه سے بھی میری عوست محریثے سکھے۔ ال دونوں آ البيران كے زمائے إلى بيك برمكند سيولتين فرائم كتيس، البول نے مجى كبى مجھے و جاد آف یا دفر نے اوقات کے بعد کام کرنے کے لئے نہیں کہا۔ البتد مرب و سائقی سکشن آفیسری برجهاکر را و میرے ومد کا کام تھی میٹنگس سے دوران دیگھ المرتقد ( يتري كام كى توعيت سے لحاظ سے اكونش سكشن الآلا اور كونش ت والله معلام مشرك طورير الجام ياتا تها ) وعلاقة أندهوا مح تمام اضلاع المستنق سے متعلق سے اور علاقہ النگانہ کے تمام اضلاع مسر پر بواکر سے معلق تھے برى سكشن آ فيرى سكنهاني مين جن آفريش ن محه سع بعربورتعاون كيا أن الى سے كھے نام يہ يں ، مسرزين - دما تريه ، بھوان داس ، عائشر سلطانه ، فرانعيون بهيا كتتمى علام على ' بإدكيرى ' مخمّد بيّس ' مدرَّتن ' يركاش راؤ ' وائي پر بعاكردا جو' ئی رسنته تا رکتا از رنگو بیندر رای این - وی - تاک راج ۴ کے رسی - ایس - مثیا لوا دیوا اما که ای و دیکششور رای به پر کاش رای جی را دستیون اور سری رام چندر مورق -ان آڈیٹرز نے مجھے مجھی سکایٹ کا موقع نہیں دیا۔ میں نے تعاون سے جواب

میں این دمرواری پر اون سے ہر ممکنہ رعائیتیں کیں ۔ میں اینے ایک اور ساتھی سکشن آفیسرکشٹیاکرن (اکونٹس علا) سے بھی خود ٹاکبھی تھادی ماشکرکٹ بيلة بسرارين داوُسكشن آفيرا وسُسُ مِلا مجى ميرب دفيق كار رسية يَّكِ ميراسكشن بنيادى الوريد أورسكشن تعالىب كن مجمى بعى في الي أربيها في مح لئے مجبور نہیں کسیا گیا۔ یہ فیس جانتے تھے کہ یں شہر کی مختلف اوبی و جہذبی انجسوں سے وابستہ ہوں <sup>،</sup> اس کے شہرنہیں چھرٹرسکٹا ۔ افنس کا کام دوستانہ ماسول میں کیا جاتا تھا۔ یں ان کے دور میں حس وقت مجی یا ہول اجازت لے کر یا فون پر اطلاع دے کر سکریٹر بیٹ سے نکل بواٹا بھار رفعتول کے معا علے میں کہی تعبی مہ دکا دی نہیں بفتے تھے۔ ویسے ہیں نے بہت کم نیعتیں لی یں میں اپنے سکفن میں اینا سال اولی کام آیا ہے اطبیقات سے ساتھ انجام ویٹا مقاركسي أفيسر لفي على يرنبس بوجيعا كد سركاري أفس مين ادبي كام كالجباجواز ہوس کتا ہے۔ میرسے ایک ساتھی مسٹری ۔ آریسی پر کھو نے جو صیرف استعامی (اوپي ٢٤) مح سكشن آفيسر تھے۔ بيرے سكشن پس سلي فون نعب كروايا۔ جن سے مجھے بے حدسہولت رہی۔ دفتری افقات بیں إدھر اُدھ گھو شنے کے بحامے میں اپنی سیط بربیط رشا۔ اپنے سرکاری کام کی کیسوئی کے بعد اینے ادبی کام کو بیاری رکھتا۔ بیری میز پارہیشہ اُر دوکست جی اور اُر دو رسائل رہتے ۔ انسبکشن سے دوران مجا کسی آفیسر نے اعتراض نہیں کیے اکم أفن مي أردو لكي يرع كاكيا مطلب سي - محكم ينجا يت واج كيشتر اعسائی عمدہ دار بیری عزت کرتے تھے۔ آفس کے تمام ساتھی بہست ین

دوستول کی طرح مجھ سے ملتے رہے ، بول محسوس ہوتاکہ ہم سب ایک یک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔

سحرسر سط میں میں میں میں دور سے مسط کر مختلف محکول کے جن میدیداروں نے میری سفارش کی پذیرائی کی ان میں مرزا سرقاز علی فی ای ای او عید الدوسید بنال ناظر میں ناظم بندوست ، قادر علی خال آئی اے ایس ناظم بندوست ، قادر علی خال آئی اے ایس ، حقق میں آئی اے ایس کے علامہ فرائر موجن الل عم مجی قادر بی ۔

یں نے بی ساری فازمت کے دوران نہ تو رشوت کی اور نہ ہی کسی قسم

کے تھے تبولی کئے۔ شاکر یہی وجہ ہے کہ یں آن معاشی طور پر عمن رہنے کے علاوہ
معافرہ کی تھا ہون سے اوجھل بہر ہیں ہول ۔ زندگی کے کسی مرحلہ پر بھی میں نے
اچنے دقار اور طرق ہی سے اوجھل بہر ہونے ہیں دیا۔ دورات مازمت فدا کا شکر
ہے کہ میں نے بے شار اور کی ک مدول ہے، سینکڑوں فردرت مندلوگوں کے تنویکش اور فروری کا خسندات پر گزیشے کہ افیسر کی چیشت سے دستھ کے اور بلا تامل الله کے نام پر بڑی بڑی ذمہ داریاں قبولی کیں۔ سینکڑوں ملزین کے والائف کے فادم پر تصدیق وستھ کے علوم خاص طور پر مکانات کے فردری دستا دیزات پر جنمیس برتی میں اپنے کام سے لئے مجھ سے ملنے سکریٹر میں اپنے کام سے لئے مجھ سے ملنے سکریٹر میں اپنے کام سے لئے مجھ سے ملنے سکریٹر میں اپنے کام سے دیت محسی نہیں بوتی میں ۔

### سكريرطربيط محعهده دارول سعمراتم

دوران بازمت جن اعلی عبده دارول سے بیرے مراسم رہت اور جمول نے مختلف اہل خوص اصحاب کی کاروائیول کے سلسلے بیں جھے سے تعاون کیا اُن بی سے مختلف اہل خوص احمال کی کاروائیول کے سلسلے بیں جھے سے تعاون کیا اُن بین سے کھونام پر ہیں ۔

مرز اليسس - ا سے - قاور الى اس ايس اليسشنل چيف محريراى ، دامے کنے بہاری لال آئی۔اے ۔ایس ایڈنشنل جیف سحریٹری م بھارت چند کھند 'آئی' اے ایس' مسیدہاشم علی اختر آئی اے ایس' غلام دسٹکر قریشی آئی اے ایس' ہافتم علی خاں آئی اسے ایس ' خا لدائھ اری آئی اسے ایس ' گروداس آئی ا سے ایس' غلام حِلانی آئی اسے ایس شرید. لوتھرآئی اسے ایس این کے سیٹھ آئی اسے ایس ، محدُّ تائ الدين آئي ا ساسي 'بل ابن واگفرے آئي اسے ايس 'محسن بن سشيراً ئي ا ابس اسدالله سعيد آئى اے ايس من رائر آئى - اے ايس ايم اے حليم آئى اے إس ا على كُول آن ا مع ايس ، واكر حسن الين اسمد آكى اس ايس المشيخ مولى ا کی اے ایس ' سیدتراب الحن کئ اسے ایس ' سعدسین سعد آئی اے ایس ' مہاراج کرن آئی اسے ایس ' راجن خواجرآئی اسے ایس ' غلام احمیہ ' رشیر قریشی' مبشرا ممد، محاجر حميدا حمد، عبرالمحود ، پس اسے عزيز ، كرسشنا مورتی مخلسية خواجرمین الدین ، کے ۔ ویجیا ؟ مسسط پیجائی آئی اے ایس ؛ اور پھیم مائو آئی ا سہیں

# سكربير بيط يح مير سائقي

سيد مخد قا درى ، عبدالرحم ، على عابرى ، نبجيت نگو على ، بر بحب اكر داؤ ، اسيد مخد قا درى ، عبدالرحم ، على عابرى ، نبجيت نگو على ، بر بحب اكر داؤ ، اخشيا كرن ، ارتب راؤ ، لى اين و اگرے ، على نواز خال ، ترسمهاريلى ، آدى نادائ كسي يرجب ، تظام الدين ، سيد جعز ، عباس باشمى ، بشيرانور ، داج گوبال ، دائل ميرانزال نير ، شكيل احمد ، سيم خال ، تحسين حسين ، محدوعلى ، يم و داج لكم ، ميرانزال نير ، شكيل احمد ، سيم خال ، تحسين حسين ، محدول ، يم و داج لكم ، حبيب محودى ، حبيب الدين ، شخ طيف ، تنمنت داؤ ، منوبر راؤ ، غازى الدين احمد ، ميسب احمد ، ميشر احمد ، برمن ، دوى ، فائق احمد ، بركت الفدخان احمد ، ميسب احمد ، ميشر احمد ، برمن ، دوى ، فائق احمد ، بركت الفدخان احمد ، مين ، ميشر وي ، فائق احمد ، بركت الفدخان احمد ، ميشر وي ، في قاسم ، ميشخ ميرال ، يى سي تين ، احمد ، مين وي الدين ، عبد الموباب ، رگو دراح ، دا جدراؤ ، محمد قدوس ، نظر م الدين ، بري الدين ، عبد الموباب ، رگو دراح ، دا جدراؤ ، محمد قدوس ، نظر م الدين ، منظر قسم ، دانو ، محمد قال طالب وغره ، وي دارك ، دا جدراك ، دا جدراك ما دين ، دارك ، دا جدراك ، دا جدراك ، دا جدراك ، دا جدراك ، دا دو و دارك ، دا دراك ، دا دو دارك ، دا دراك ، دا در

# مسكريشربيط تتن اوراسمنام

محرم ریط سے ساتھوں میں اگر جیسکہ بہت سے نام میرے تھومی اور غیر محقوص احباب کی فہرست میں کہیں تہ کہیں اپناعکس ججود گئے ہیں۔ مختلف وجوہات کی بنام پرسکر میٹریٹ سے ساتھوں میں تین نام میرے لئے نا قابل فراموش میں۔ بہدا نام سیدافضل حمیین سکش آفیسر ہوم ڈبار منت کا سے ، دورا نام الحاج خواجر بہدا الدین سکشن آفیسر (موظف) کا اور تیسرا نام الحاج محلاعلیم الدین اسسلندی سکرطری (موظف کا بھی) یہ تینوں نام اپنی اپنی خصوصیات کی و برسے پہلے فہریر ہیں۔

0

سید افضل حین میری ابت دائی طاز مت سے زمانے سے انتقام کاز
کی دھوپ جھاؤں کی طرح ہیمشہ میرے ساتھ رہیے ہیں ۔ ایک معتبراور کھرے
انسان کی طرح اپنی زندگی کے ہر فاذ پر فاتحاند انداز سے گذرنے والے افضل حین
کی طبیعت میں آج مجمی وہی بائکین ، وہی تود داری ، وہی انا اور وہی بھر پور خلوص
ہے ، جو پہلے تھا۔ دل کی باتیں ہوں کہ دماغ کی باتیں ، میری محلن سی ایسی
بات ہوگی جو افضل حسین سے پورشیدہ رہی ہو۔ جن دوستوں بر میں تا حیات
فخر محسوس کرتا رہوں گا ان میں افضل حسین کا نام سر فہرست رہے گا۔

سے آج نوا جہ بہار الدین ایک بہترین دوست کی طرح استدائی طاقا سے آج نگ سے آج کی ساتھ میں۔ میری استدائی شاعری کے زملنے میں نواج بہار الدین، انفیاح سین، محدعلیم الدین، ابی، این، واگوے، نخواجہ معین الدین (جوائندن سحریری شاعوانہ معین الدین (جوائندن سحریری شاعوانہ صعاحیتوں کو سرا ہا بلکہ میرے بہترین مستقبل کے لئے نیک تمنا وُں کا اظہار کرتہ بہد

خواجہ بہارالدین نے اس طویں وصد میں ریٹر ہو می وی اور اسٹیج بروگرامس میں میری غربیں، نظیس جنی تعداد میں پیش کی جم اور شاعر کی بیش نہیں کی میں میں تو اور شاعر کی بیش نہیں کی میں تو یہ ہیں تو یہ ہیں کہ میری حوجودہ ستا دانہ پوزلیشن سے تعین میں اور میری شاعری کے ابت دائی زمانے سے معاونین میں خواجہ بہا والدین تھی میں ۔ بعض دفعہ میرے گئے یہ اقبیاز کونامشکل ہو جاتا ہے کہ بہا والدین میرے دوست ہیں کہ بھا یہ ایک میں ان کا شمار ہوتا ہے۔

الحیاج محدٌ علیم الدین سحریر طریط کی تاریخ بین ایک نیک برت ، نوش گفتا رئی کیاز اور صاف ستری سخمیت کی جشت سے یا دیئے برائی گئ مین کی موات و دوست ہم جیسے قلقہ صفات دوستوں کا بھی بھا ہوتا رہتا ہے ۔ علیم صاحب نے سحریر طریط میں بے تنار لوگوں کی باتھ عیسی ترہب و ذات مدکی ہے ۔ نہایت نیک، یابد صوم وصلوق انسان ہیں۔ ان کے بارے میں بہاں کے کہا جاتا ہے کہ گذشت نیک، یابد صوم وصلوق انسان ہیں۔ ان کے بارے میں بہاں کے کہا جاتا ہے کہ گذشت کی نوست علیم صاحب کی نفیکیوں کی بروالت ونیوی آن کی کوئی نماز قضام ہوئی ہو ۔ ہم تمام دوست علیم صاحب کی نفیکیوں کی بروالت ونیوی آناکشوں سے معفوظ رہے ہیں ۔ سحریر طریب ہیں ۔ سحریر بیٹ یمن کی میر دانسان اور بہری دوست کی طرح ہمیشہ یاد رکھا جا کے گا۔ ہم مرد دانسان اور بہری دوست کی طرح ہمیشہ یاد رکھا جا کے گا۔

مت افر ہو سے کہ جیسے ہی میں نظر مسئا کر شدنتیں سے اُ تردہا تھا اُہوں نے اپنے پاس بلاکر اولاً نظم کی تحریف کی اور کھا کہ اس نظم کی ایک کا بی تجھے دیدیئے میں افس اکر دے دول گا۔ انہوں نے تاکسیداً یہ کھی کہا کہ میں اوس میں آپ کی اعانت کرنا یہ استا ہوں۔ جب میں اُن سے سکر ریم بیٹ میں مل تو انہوں نے تجوعے کی است اعت سے لئے درخواست دینے سے لئے کہ است عت سے لئے درخواست دینے سے لئے کہ خوائد کھا ہے کہا۔ میں نے اپنے تجوء کل م' زخمول سے گلاب کی اشاعت سے لئے درخواست دینے درخواست دینے میں گل کئی اور کھت ب شائع ہوگئی۔

## جناب في انجياجيف منسٹراور ملک شعرا ورا ويونون

جس زمانے میں مسٹر ٹی۔ انجیا اندھرا پر دنش کے جیف مسٹر تھے تو اُن دنوں اُن کی صدارت میں تریرا ہتام کل ہندہ اتحادا لین دیڑھی خورسٹ پر جاہ (شاہ گنے) میں کُل ہند مشاعرہ منعقد ہوا تھا۔ اس مشاع<sup>ہ</sup> میں، میں نے میں کلام سُتایا تھا۔ غزل کے اس معلع

اِس بھری برم میں بھرماتم تنہائی ہے محس نے مقتل سے بھراک انش اٹھالائی

سے بعد بیب میں نے یہ شعر سے

حب تلك بهم سركم بم كويد اندازه نه تصا قائلِ مشہر*ی کس کس سے ش*نا سائی ہے مُسنایا تو بناب سلطان صلاح الدین اولیبی نے جیف منسر صاحب سے بد کہا تھاکہ يرشواك كے لئے نہيں، سابقہ چيف منظر كے لئے ہے - اس مشاعرہ بس چيف منسطرصاحب نے متباز شاع جناب او تے لیعتوبی کو ملک الشواء کا اعزاز دیئے جانے کا اعلان کیا . جناب صلاح المین اوسی نے بچیف منسطرسے سفارش کی تھی ۔ در خواست کچھ د نول تک جیف مسٹر کی بیٹی یں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے متعلقہ محکم کو ضروری کا روائی کے لئے بھجوائی ۔ اُس زمانے میں کچے شعراء نے اس اعلان سے نیلاف چیف مسٹرصا حب سے نمائندگ کی متی اور بعثما اصحابیے تحریراً اس اعلان کومنسوخ کرنے کی درخواست کی تھی لیکن یہ تجا ویز اور ورتواستیں واخل دفتر کردی گئیس - اُل ونول اوسے لیقوبی صاحب نا امیدی اورغیریقینی حالات کا شکار ہو گئے تھے۔ اُن سے خیال س عوامی دور حکومت یم میریمی فیصد کبھی مجی صادر بہوسکتا ہے اور کبھی بھی بدلا جا سکتا ہے۔ جھے اوت سار ، سريع يد من ملة رب مكر تعليات ك سكتن آفيسر جن كاتعلق علاقہ اُترہ اِسے تھا' اُن سے میراسسل ربط تھا۔ کاروائ کیسٹس رفت کے لئے ا وسی صاحب کی سغارشی درخواست کا ترجمہ خروری تھا<sup>، ج</sup>س کی دمرداری ہیں نے لی ، چونکسکش آفیسراردوزبان سے علی نابلد تھے۔ اُردوسے انگریزی میں ترجمہ کرنے سے بعد ہل نے ترجبری صحت پر بجٹیست گزیٹریٹر ا فیسردستخط کئے ۔ میری دستخط سے بعد کاروائی حرکت پس آگئ ۔ آفسنے اوقات سے بعد ہی ۔ او پر

مسكشن آفيسرى دستخط عاصل ك گئى۔ ہى او جارى ہوا - اخبارات ين اوج بيقوبى مما صب ك مك الشواء ہونے كي خيرت نع كرواكى گئى ، الن طرح يد برا المرحل مما صب ك مك الشواء ہونے كي خيرت نع كرواكى گئى ، الن طرح يوكيا - اوسى يعقوبى معاصر ك الشواء بيننے كے كچھ ہى عرصه بعد انتقال ہوكيا -

### كالج اف اورك أي يجس كى كرانك

کالیے آف اور بین ال اینگو بجس نے برسیل باشم صن سعید میرے بہترین دوستوں میں سے ایک ہیں ۔ ان سے کالی کی گرا نبط بند ہو تی تقی ۔ ان سے کالی کی گرا نبط بند ہو تی تقی ۔ ان سے کا ان کی گئی اسلام فائر تعلیات میں شریک ریکا دو کی جائے گئی تھی است کر انسان بہتر وی اور میر شریک ریکا دو کی جائے گئی تھی ۔ یہ فائیل باشم صن سعید کی مسلسل پر بیروی اور میر مکل تعاون سے تو کہت میں آگئی ۔ میکر تعلیات سے و بیٹی سحر برای مسلسل میں تاگئی ۔ میر تعلیات سے و بیٹی سحر برای مسلسل میں اگئی ۔ مرائے کی تعلیات سے و بیٹی سحر برای میں انسان پر انسی اور کی تعلیات کی تعلی دیا ہوئی ۔ اور بیل میں بان پر انسی بان پر انسی بان برای ہوئی ۔ اور بیل میر بان پر انسی بان پر انسی بان برای ہوئی ۔ اور بیل میر بانسی میں سعید جب بھی اس کا دوائی سے سلسلے میں سعید نیارہ وقت دیا ۔ اگر معالی میں سید نے اس کا دیا کی گرا نبل کے لئے اپنا بہت زیادہ وقت دیا ۔ اگر معالی کا دوائی کے لئے اپنا بہت زیادہ وقت دیا ۔ اگر معالی کا دوائی کے لئے اپنا بہت زیادہ وقت دیا ۔ اگر معالی کا دوائی کے لئے اپنا بہت زیادہ وقت دیا ۔ اگر معالی کا دوائی کے لئے اپنا بہت زیادہ وقت دیا ۔ اگر معالی کا دوائی کے لئے اپنا بہت زیادہ وقت دیا ۔ اگر معالی کا دوائی کے لئے اپنا بہت زیادہ وقت دیا ۔ اگر معالی کا دوائی کے لئے اپنا بہت زیادہ وقت دیا ۔ اگر معالی کا دوائی کے لئے اپنا بہت زیادہ وقت دیا ۔ اگر معالی کا دوائی کے لئے اپنا بہت زیادہ وقت دیا ۔ اگر معالی کا دوائی کے لئے کوشال نے درست تو تو تا کہ بہت سے دونوں کا دوائی کے دیا تھا کہ کے دیا ہوئی کے دیا کہ کوشال نے درست تو تو تا کہ بہت سی مشاہد سے دیا کہ کوشال نے درست تو تو تا کہ بہت سے دیا ہوئی کی کوشال نے درست تو تو تا کہ کوشال نے درست تو تو تا کہ کوشال نے درست تو تا کہ کوشال کی کوشال کی

## المدينة كالج اف يجولين فجبوب

مسطر این . بهاسکرداو کی چیف منسطی کا زمان تھا (جن کی حومت مشکل سے ۲ ماہ رہی)۔ اُن مے دور حکومت میں مسلم اطبیتی دوارول کے بہت سے ام کام ہوئے۔ اُن ہی کے زما نے میں دس میڈ میل کالج کی ایا زے می ۔ المدينة كاليح اف اليجوكيش مجوب كر (مسلم آهيتي انسلي شوش) كے قيام ك منظور على- امل كالي ك تعام ك اجازت من ميري مسلسل كوششول كا بعى برا ادخل ميا. ہے ۔ کا لچ بے قیام کی ابدازت کے لئے بنا ب شینع العسلی (سحریر کی ) بنا ب مسعود علی قاروتی ایگرو کیس (صدر) جناب کاری درکن، اور جناب نواید قطب الدين ييروى كياكر تے تھے۔ بہت سى تحكم جاتى دكا وليس حائل تين . ایک معذمی نے دیجماکہ محکر تعلیات کی عارت کے ایک کارٹر پر درخت کے بنیے یہ حفرات کھولسے ہوئے ہیں۔ محبوب ٹکر کے مشاع ول کے سلسلمیں ان مفرا<sup>ت</sup> سے میری جان بہجائ تھی ۔ یس نے سحربطر پیط کا نے ک وجہ پوتھی اور انہیں اسیف سکشن بے گیا۔ اس طاقات سے بعد میں نے ان اصحاب کی تواہش پر ٧ روائي ين دلچين لي . يرسسد تقريبًا يخد ماه محديث رياراس بيسي الاقات كے بغدیم كمى يرافعاب سكرييلية تے تو يہلے ميرے ياسس آتے ، پیرفائل کا پوزلیشن جاننے کے لئے محکر تیلیات، اور فینانس کے پیر كاشتے - اس سلسلے میں سوكورشت مورتی ڈيٹی سكريٹری محكر تعليات نے (ج

پیرے محکے کے ساتھی دوست اورعلاقہ کٹنگان (حیدرآباد) سے تعلق درکھے ستھے، فیر معولی دلیسی لی ۔ ان یم کی موسس اور تعاون کی وجر سے کالی کے تیام ک ا پوارت ک ساری رکاوشی دور ہوتی گئیں ۔ اس سلنے میں فینانسس و بار شنط کے سات بالمنظمين حين نير مجي محل تعاون كياب مطراين بعاسكرراك جيف منظر ی عکومت کے خاتمہ سے ۲۰۴۷ دن پہلے بہت سے اصحاب نے اپنی اپنی کا روائیوں ک کیسوئی کرلی ۔ المدینہ کا لیج آف المجوکیشن کی فائٹیل چھیٹ بنسٹر کی وستخط کے بعد تحك تعليات من بهوني - اين بعاسكردادً كا يجيف منظري شائد حق ايك ون يا دو دن بالي رمكي تقى - اليسع غيريتني حالات يس ميل في التسايل المسلم متعلم الميني سكرييلي اسعطنط سكريطري مكتن الفيراور وكليراسطاف كالعاوان تريب ٨ يج شب جي - او بر دستخط حاصل كئ - جي افياري بوا ، اخبارات یں خرچھیا ل ۔ ال الدیا ریابوک علاقائی خروں میں کا لیج سے قیام کی منطوری کا اعلان کروایا گیا ۔ اگر اس جی اوکی اجرائی میں تاخیر ہوتی تو اس کا رکے سے تهام يس شائد كي اور وقت لك جاتا .

### بستدى اكبيطيى

جب را بحکاری انعدا دص داری گیری مدرشین بندی اکمیٹی اور بندی کے متاز شاع بناب اوم بر کافن تر تی استوریٹری نظر اُن دو آوں سے سکوریٹریٹ

یں وات ہوئی جو سندی اکیڈی کی گرانسٹ کی منظوری سے سطنع میں سکریرمیط سے تھے۔ ویسے بندی اکیڈی کا تشکیل جدیدے سلسے یں ال وونوں سے فان پڑھنت کو ہواکر آن تھی اور میں اُنہیں کاروائی کی قرصیت اور اس کی پیش رفت سے بارے شک الحاج دیتا رہٹا تھا۔ جس زمانے شک منظوری کا مشکرہ کچھا ہوا تھیا۔ مس زمانے میں زمل بی کاسکریٹریٹ آنا کو یامعول سا ہوگیا تھا ، جہ اکثر و بیشتر سكميم بيث آتے۔ سكريٹويٹ میں ان سے واظر احداث كى نشسست كاكول مشا نہیں تھا۔ یں اپنے سکتن میں رہول یا نہ رہول اُن سے سے ایک نائد کم سی موجود مِبْنَ رأن كا آنابِعا ؟ يكو اس قدر بڑھ <mark>گيا تھا كە سخرىٹرىٹ سے بيعن بازين خام</mark> فعديرويس المستن سكتن كے دمد داوات أبنين سكريطر بيط كابى ايك عبده دارسمي لى نولى بى با جيك سكرير بيط آت ، جين و سكرير بيك بن داخل بوت مير میوست ماس آبات م دونوں کا نی باوزیط جانے۔ بنا ک ، سگریٹ وٹی کے بعرجی تو مر کرشن مورتی فریش سررطری محکر تعلیات کے باس بواتے اور مبعی تحسین ما حب سکشن اقیر فیانس فی اد شف سے پاس جاتے۔ ان دونوں سے یاص اُدود بندی اکیڈ بیمیوں کے علاقہ اورکی علمی و ادبی اداروں کی گراشلی کی کا روائیال بھی زیر دوران ربٹی تھیں اور دونول نہا بت دلیسی سے کا روائی ک کیموئی کٹیکی تعاون کرتے تھے .حسن اتعاق سے یہ دونوں بہرے بہتون دوست تھے۔ مسل کرسشنا مورتی اور جناب تحیین حمین کی شخعی دلیمین کی وجرسے میند<sup>ی ا</sup>کیڈی کی نوک فیعد کاروائی ٹکیل کو پہنچ گئی تھی 'اور بیاری مسلی میشنوں محرانث منظور ہوئی۔ میرے اس تعاون سے بندی سے اوبی طقیل میں میری بڑی بذیرال بھا۔

### إدارة ادبيات أردؤ

جب میں نے علی گڈھ سے میٹرک کا امتحان کامیاب کیاتو تھے اس بات ی خواہش محتی کہ علوم مشر تسید کے تمام استمانات کا میاب کروں ۔ چنا پنے میں نے ايك ون اداره اوبيات أردوكا أرق كيا اوروبال اداره كينتظم جال الدين صاحب اللاور اُن سے میں نے اوارہ کے استمانات کے بارسے میں معلومات حاصل کیس۔ یں نے ادارہ ادبیات اُردو کے اُرد عالم اور اُروع فاضل کے استانات ا چھے ممبرا کے ساتھ کامیاب کئے ' اُردو فاقعل کی اساس پر میں نے جا بعد اُردوعلی گراہ کا امتحان اديب كال برورج أول كاساب يحيار جامع نظا ميد حيدراً باو سيمتنى فافعل كالمتحان كامياب كياراس طرح بس فيعلوم مشرقيدى الهم وكريال حاصل كيس-يرى براى نوابىش متى كريم كسى كارتي بي سشريك بروجا دُل احد بيرعثمانيه يونيوركي من زيرتقسليم رمول (يتونكر بين كورتندف سروس مين تعا اس في عمَّا تيريو تورستى میں شرکت ممکن نر ہوسکی) ۔ جب رمجی پمعسلوم ہوا کہ ایسے طالب علم جو ادیب کالل کامیاب ہوں ' 🔑 جامعہ عثما نیہ کے ، خات ہی ۔او۔ ایل چی ششریک ہو سکتے چی تو عرب نے أروه اليوننگ كاركج، حايت نكر مل المسالم عن وافر ليار بی . اور ایل کامیاب کرنے کے بعد میں نے ایم . اور ایل (مآتل ایم - اے اُردو) کا بیاب کیا۔

والكوا مسيرمى الدين قاوري زور سهيشه ميري حوصب وافزا كى كب كرشف متع مرتع موسات فی ایک سالانه تقریب کے موقع بر ڈاکٹر صاحب نے مجهد ادارهٔ ادبیات أردو بكایا اور تجد سے خواہش كى كى كائيں محدوم مى الدین صاحب ك مشبود المسم و بعال من و ترنم سي سناول و دانط صاحب في مجه سي ترنم من نظم سني المنهي ترم يستدآيا ، اور بيهران كي نوائش يري نے وونظسم يوم محقظي تطب شاه ' مح اختت جد احلاس ( جو احاط كنب محدّ قلى تطب ت م منعقد بواتها) یں سستائی ، ایک دفیر ڈاکٹر زور نے توصله افزائل کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیداو۔ال اليقع بنبات كرساته باس كرلوا يس تميس اعلى تعسيلم كے لئے با بريمي دول كا -ڈاکسٹے مما حب کی پرحصوصیت تھی کہ ہراس نوجوان کوجس کے بارسے میں ان کا نیال تعاکر وہ تن کوسکتا ہے اس کی حوصلہ اخرائی کرتے مجھے ۔ یہی وجرب کراہوں فے حیدرآ بلد کے بھے شہار توج انوں کو ادارہ کے مختلف شعبول سے وابستر کیا' ادر أن سے اُدو كى تروائ و اشاحت كاكام ليتے رہے ۔ فكھنے اور بو لينے كى مشكى كى اہمیت دین شین کروائے۔ چاپنے ایے بہت سے فرجوان شاع و ادیب جن کی زُورَصاحب نے سرپیستی کیکے اُردوادب میں ایک اچھا فاصا مقام رکھتے ہیں۔ یں نے ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں عاص طور پر ایوان اُردو میں تھی متابع يرسط بي . المان أردويس سجاد الميرصاحب كى زير صدارت منعقده مشاعره ين، مں نے میں ایت کلم سنایا تھا۔ اُسی مشاعرہ میں پہلی وفعہ میں نے واکٹر زور كومي غول سناتے ہوئے ديجها تھا۔ يوم حد قلي تطب ت و تقاريب كے سلسلے يى جبديت بازى يح بين كلياتى مقابے منعقد كئے كئے تھے تو ڈاكٹر زور نے مجھے تعالم

بیت بازی کا تحذیم بنیا تھا۔ واکٹر نور کے انتقال کے بعد میں میرا ربط ادارہ ادبیات بازی کا تحذیم میرا ربط ادارہ ادبیات آمددوسے برقرار رہا۔ میں نے ادارہ کے کئی مشاع وں کی معمدی میں کی سے سسب سک گولٹرن ہو بل تقاریب کی تیاریوں کے سلط میں کچھ جینے اعسادی طور پر ایجا دریا تھا ایسات آمددو طور پر ایجا دریا تھا ایسات کی مرفز میوں سے کھی نرکسی طرح میری وابستگی دہی ۔

### أردو اوريت شل كالج

 $\left( \cdot \right)$ 

اُردو اور نیسٹ کی کا لیے 'انجن ترقی اُردو تا ندھ اور کیشس کے انتظا میہ کے تحت قائم ہوا ۔ اس کا لیے کے فارع التحصل طباء نے بھی زندگی کے مختلف سخبول میں اپنی شناخت بنائی ہے ۔ اُردو اور بینسٹ کا لیے میں داخلہ سے بعد میری شعری وادبی زندگ کا دُن ہی بدل گیا ۔ میں بحب بی ۔ او ۔ ایل کا طالب علم میری شعری وادبی زندگ کا دُن ہجی بدل گیا ۔ میں بحب بی ۔ او ۔ ایل کا طالب علم کھا تو اُردو اور منسل کا لیے کی اوبی انجن برم اوب اُردو کا ۲۸۸ اگست کے اوبی اوب اُردو کا ۲۸۸ اگست کے کو بلا مقابلہ صدر فتی ہوگیا۔ پھریں بامد عثنا نید کے زیرا ہتام ملح کا گیوں کے تعاون سے منعقدہ آخری اُردو فیلی کے مشاعرہ کا بطا مقابلہ معتمد متنب کیا گیا ۔ یں تعاون سے منعقدہ آخری اُردو فیلی کے مشاعرہ کا بطا مقابلہ معتمد متنب کیا گیا ۔ یں نے بی اپنے کا لیے دارو وال ) میں بین میں مقابل ) میں بین مشروع مقابل ) اور ختلف شعری و ادبی مرکم میوں کو فروغ دینے میں دلچینی لینی مشروع مقابل ) اور ختلف شعری و ادبی مرکم میوں کو فروغ دینے میں دلچینی لینی مشروع

کی ۔ میرے وہن میں یہ بات پیوست ہوگئی بھی کہ شہر کے دوسرے کا لجول کے مقابط میں شووادب کی سرترمیوں سے لئے اُردوا کی کوزیادہ سے زیادہ تایال ربَدُ چاہیئے۔ پٹا پنج میں نے نختلف تسم ک ادبی سرگرمیاں جاری رکھیں ۔ اُدددُّنَّا كه اساتده مين پروفيسه ابوظ عبدالواحد • پروفيسرسيد فحد • و اكثر حيتى تب به وائر نييت ساجعه ويروفيهم تنى تبسم اوز تكوراح دمنكور تابل ذكر تصدر يرتمام اساتذه مير شینت استاندل میں شمل رہے ) ۔ خاص طور پر بروفیسر ایو فرعدالواحد کامیری شاع اندصلا چیتون موجمهارنے میں زیادہ فیل رہا۔ وہ مجھے ایسے شاگردول پی سب سے نیادہ چاہتے متھے۔ میں اکرّ او قات اُل کے دولت خانز (اعظم پورہ) پر وا فری دیتا اور شعره ادب سے شعلق مختلف مسائل برکھنٹھو کرتے ان سے استفادہ وال کیا ترتا تھا۔ ڈاکٹر حمینی شاہراور مغنی تبسم نے بھی میری موصلہ افزا کی شک کمی نہیر ک شرستے بی راورال کا میاب کرتے ہے بعداُردوکا کچ چی ایم۔ اور ایل کھے ملے وائد لیبالیکن **میں نے ایک کاس بھی اٹرنے ایس ک**ی ۔ ڈاکٹر حسی**ق شاہد تجھ سے ک**ھا کونے که بل مشاعرے پر طعنا کم کردوں اور امتحان کی تیاری میں لگا رہوں اور یہ مجت کہ ایم ادایل کابیاب کرنا بہت مشکل سے ایول دی سرسری براہ کری میاب بہس پوسکتے۔ البستہ اُس شام کا لیے <sup>ہ</sup>یا تھا حبس شام یون**ے رسی کے کچھ ڈم**ر داران معا<sup>ش</sup> کرنے کے لئے اُک والے تھے۔ جب یں کائے بہونے آ <mark>کا کوجیب ض</mark>یار وزکہ دے ری تیں ' اُن کی کاس کے بعد کا مئے پر تواست ہوگیا۔ ایداد الل کا استال اُن نے اسٹے طور پر پوٹھ محمد وہا تھا احدہ کمی دہلٹ ما شرسکٹر کا س میں مہرمیاب رہا ۔ اویٹ ف اور اُردد فاضل کے کورس میں بیٹ ترکنا ہیں ایسی تھیں جن سے مطالعرسے ایم اوایل کی ت میں آسانی سے پڑھی ماکئی تھیں 'اس کے مجھے اپنے طور پر پڑسے میں دہت نہیں ہوئی ' ایستہ دکنی زبان کے سلسلے میں پروفیسر پیدمی مساحب سے میں نے بہتنادہ ماسن کیا ہے۔

اُردو برائح کی طالب علی سے زمانے یں اُرعوفیاس کی سرگرمیال ستباہ بر قیس ۔ متفودا ہو اور مغنی تہم اُردو عبس سے معتبین تھے ۔ فاص فور پر منفودا حرات کے اُرد و بہس کی غرمعوئی خدمات انجام دی ہیں ۔ منفودا حمد نے مجلس کا موان خدا جا گئی ہوتا ہے ہیں اُن و توں منفود احمد صاحب سے مجلس کی اُٹ عت اور اُردو بہس سے سالان جلسول سے سلسہ ہیں خاص طور پر تعب ون کی اُٹ عت اور اُردو بہس سے متا تر ہو کر صدر اُردو باس رائے برائی برشاد نے بھی سے متا تر ہو کر صدر اُردو بلس وائے برائی برشاد نے بھی ہوتا ہے اُردو بال کی ایک تقریب سے دوران کہا تھا کہ میاں آپ منظور صاحب کہا تھے بڑا اُحسان ہوگا ۔ دائے بائی پر شاد کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ برخوص سے بٹائے بڑا اُحسان ہوگا ۔ دائے بائی پر شاد کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ برخوص صاب کہا تھے ۔ اُردو جبلس کی جزوی وابستاتی سے بھی سے برک دوابط بڑ چھنے بھے ۔ شام کھی سے ہرے دوابط بڑ چھنے بھے ۔ شام کی چشت سے بھی میری سشہرت ہونے دگی ۔

> ن فرو ا

### <u>اُردوسٹیول</u>

ين جب بى راورايل كا طالب علم بقاتو اخرى اردونميول منعد بهوار

المعالم كا فيرول ، يحط فشيول تقاء أس وقت مين بزم أردو أردو كالح كا هدر تعار چوبح أر دونسينول بين كلياتي أر دونسينول بوتا تعا، جس بيس مشاءه ﴿ يح علاوہ کلِحِل پروگرام ، محفل موقِقی اور دیگر ادبی سرگرمیاں جاری رہی تھیں۔ كالحجمايل ميرى فناعرى كى يكه نيباً وم بى شهرت متى بس كى وجرسے على الدو فیشول مشاءه کا معتدمشاع و منتخب بهوا- مسعودستین صدر اُردوفسیول تھے اور الطاقب حين معتمر المهم تينول بم خيال تق اور بم من الحيي عاصى دوستى تقي. (اس وقت مسودمتین ڈیٹی کرشیل ٹیکس آفیہ رہے) ۔ اللاف حیین ایک تا جرآ نیوں کالڑ کا تھا (جو دوسال قبل ہم سے ہمیشر کے لئے جدا ہوگیا ا نہایت مخلص اور نقیس انسان تھا' خدا اس کو غریقِ رحمت کرسے )۔ میری شاعری کے ابتدائی دور کے احباب میری زندگی کا اہم سرمایہ بیں بجن کی یادیں آج بھی میری ہم سخویں۔ اُردد فسليول كانشه جهينول باقى ربايكراشن برسول ك بعدبب بمى أن سركر مل كا خيال آتا ہے تو زندگی كئى برس بیچے بواتے ہوئے توشیو كا سفر لمے كرنے تلتی ہے۔ مشاء می صدارت ، شاہر صدیقی صاحب نے کی تھی۔ حبس میں حیدر آباد کے نا مور شاءول کے عسبة وہ مختلف كالجس كے تما كندہ شعوار نے كلام سنايا تھا۔ بيروقيسر عبدالقا درسرورى ومدرشعير أردو جامعه عثمانيه مشيراعلى تقع منظور المحريجرار أردوكالج مشاع وميثى كح مشيرته اور بروفيسمفى تنبسم ليجرارسيف آبادكا ليح شب نغرر کے مشیر تھے۔ معنی تیسم اور نظور احد کی طرح بنا ب حمیدالدین شکاری نے بھی کیچل پر وگرام کے مشیری چیست سے آر، نمایال کام ا بھام دیا۔ أردوفسيطول كى وبرس مختلف كالحبس كح طليار مين أبسى بم أبنكي بيدا

**بوبا**تی حتی - ایک ادبی و تبدیری ما *ول بن جا*ژ متھا - برسال اُردوفیٹیول نہایت سٹ ندار پیانے پر متاسے باتے رہے۔ چھٹا فیٹول آخری تھا اس کے بعدیکے اسصے حالات ہوئے کہ اُردوطلسیا دکی سالان مرکزمیال یک گخت نتم پرکش ر اب میرحال ہے کہ کالحیس ا وربع نیورسٹیوں ہیں بین دیبا تی فسٹیول کا تھورہی تہسییں کیا با سکت ۔ فسٹیول کے زمانے میں ہرکا کچ پس ایک جمیب قسم کی نوش گوادفقاً سارے ماتول برجھا جاتی تھی۔ ہرکا لیج یس انتخابات ہوتے ' ہرکا لیج ک بزم اُددہ کے صدرکونسٹیول کی نختلف کمیٹیوں بین شامل کیا جاتا - فسیٹول کی الهم ترين اور وليسب تقاريب صرف تين بونى تقيس، ايك مشاعره، ووسرا شب نغمه اور تيسرا كليول يروحرام . بالخفوص كليول يروكرام اورشب نغري سلط یں طلباء کو کا نی محنت کرنی پڑتی تھی ۔ فیٹیول سے زمانے میں ایک۔ ادبی حیکون ہی شائع ہوتا تعا۔



## يوم محذفى قطب شاه اور متعابله ببيت بازى

یں جب اُردو اورسُطِ کا نے یم زیر سلم تھا تو اُس وقت بیت بازی کے متا بول میں جب اُردو اور سُطِ کا نے یم تران میں کے متا بول میں کچھ نود کئی بیت باز کے متا بول کا اہتمام کرنا پرلٹ تا تھا ( بچونک میں اُن دنول بزم اُردوادب اُلدو

ك لي كاصدر تقا) بيت بازى كالينشكا بله ميرے ملتے ايك يادكار مقابلة تابت بوا. جسس تويس آج سك مجل نهيل يايا - يربات خالام كيد - والكر زور بقيديات تھے۔ادارہ 🗀 ادبیات اُردو کی سالانہ تقاریب (یوم محد تسلی قطب شاہ) کی سرگرمیو کے سلسے میں انظ کالجس ست بازی کے مقلیط می ہوت متھ . ڈاکٹر زور نے مجه ان مقابلوں کا کنوینر مقرکیا تھا بیت بازی کے مقابلے علی کا ٹیج ' نواب طیر عسلی خال کی رہائش گاہ (معظم جاہی مارکسٹے) چیں ہوتئے ہے۔ ویمنس کا کی ( کلیُرانات، کوکھی) کالمیم فائنل پس آگئ تھی ۔ فاظمہ نسرین اُس وقت ویمیس کا کچے ك يزم أردوك مدرخيس بيب ين بيسلى مرتبه صاحق نقوى (متعلم نظام كارلح) ك بمراه ويمنس كالح يبونها توسب سے يبك من في داكر تميند شوكت سے القات كى . ودأس وقت ويمنس كالج يس أردوكى فيجوار بى بنيس ؛ يزم أردو ويمنس كالح كامت يمي تتيس . مين أس وقت صدر بزم أردوا دب ارُدوكا لج اوركنوينر بين كياتي بیت بازی مقابله کی جنیت سے ویس کالج کی تعالماک بزم اُردو ویمیس کالح کی لما لىب "ة كوتعبى مقابلول يى رشركت كى وتوت وسے سكول - كچھ ديرىعب دتميين سخت نے فاطرنسدین کوبلوایا ۔ مجھ سے تعارف کروایا۔ خمینہ شوکت نے پر کھہ کر وہیتس كالح كى طالب ت كو مقابل بيت بازى مي شركت كى اينازت دى كريم ومردارى ك ساته مليم كى تمام طالبات مواين ساته كو الحسنده وكند محترفى تطب سفاهاك بائل اور والسس لے كاكل . بيت بازى كا فائنل مقابد يوم محد قسلى تعلب شاه ے افتت ایر ا جوس سے قبل مین الا سے سرپر گشد فی قطب شاہ یں جوا ۔ و العربية تبريب من من زاع على ما تعد أزاد أك موت تعد أبنول في عد ماقبال

كاليك شويط عدكر مقابلة بيت بازى كاتاخاز كروايا بجيس بي منظورا حسد اورمغن تبسم تنامل تھے . حُسنِ اتفاق سے ویمنس کا لیے کی ٹیم نے فائنل مقابلہ جیت لیا اوراُن لایموں کو انعلات کے علاوہ خصوص انعامات بھی دیئے گئے . جہ اخت جیر تعریب ختم ہوئی تو اُن الایموں کو دمہ داری سے ساتھ افعنل گنج تكسس من لے آيا ، پھروہاں سے انہیں رکشاؤں من ان سے گھر بھوادیا ۔ میرے اس وم دادا ز سلوک سے عمثلف کا کجول کی تقاریب سے سلسلے بیس ایک فوشکوا فضار أبعر آئى - مجھے بركالج سے مكل تعاون حاصل بوتا رہا۔ چنا بچر يس ف أردوى لى عي زيرا بتام ال دوسالول كے ورسان كئ تقاريب كا ابتمام كيا يا . پھر مصیحوں نے مل کر اُردوفسٹیول متایا۔ وہ روسال میری زندگی سے انمول اور سنبرے سال تھے ، مجنس میں تا جات نہیں تھاسکت ۔ (کا کی کی سرگرمیول کے ذما تے ہیں باشم حن سعیدنے بھی مختلف مرحلوں پر میرا ساتھ ویا تھا۔)



### اُردو عن

مرزا فرصت الله بیگ نے اپنے چنددوستوں سے تعاون اور مشورول سے
" اُردومجلس اسے نام سے ایک اوبی انجن کی بنیبا درکھی ۔
پی اُددومجلس کا تقریبًا ے ا سال تک معتمعوی رہ چکا ہوں ۔ جب منظورا حدمہ

نے اُردو محلس سے استعنیٰ دے دیا تو اُن کے بعب نواب لیے بن علی خال ۲ ماہ مک معتمد رہے۔ جب وہ شعل شون**ت کے لئے لم**ندن چلے گئے توان کے بعد مرت نے معتداً روعبس کی میلیت سے زائد ایک سال کام کیا ، پعران کے بعدیں اور 5 طمرعا لم على خال 4 ما م يك أندو على كمعتدريد - جب فاطرع المعلى خال انی می معرفیات ی وجرس أردد مجلس سعد تعلق برگیس تو تنها مس معتدرا رائے جائی پرٹنا دصدر تھے۔ اُنٹیمے انتہال کے بعد موادی مبسب الرحن صدراً دولس رہے۔ جیبب الرحن صاحب پاکستان چلے گئے تو ڈاکٹوسینی شاہرنے اُگٹ کی ذمداری سنعالی۔ ابت داریں اُردوجلس کے جلسوں پس ٹٹرکارک ایک ایچی خاصی تعبداد رہتی تھی' لیکن رفت رفت تعداد کھیٹے گئی۔ پہال کہ کرمیری معتمری کے آخری دنول میں ۱۵٬۱۰ امعاب شرکت کونے گئے تھے ۔ اب اوبی جلسوں کے لئے اُردوبال اتن اېم مركزنېين رها . قديم شېرخل بوروين أردو گوكى تعيرك بعد يول لگتا بىك اردوبال كى سارى ادبى سركرميال اُردوكم يس منتقل بوكى ين يدي ف ويى معتدى مے 11 برسوں میں بلا وقعر بے شمار اوئی طبسول کا استام کیا ہے ۔ اُردو بال میں برے بر انشوروں کا خیر مقدم کیا گیا۔ است دار میں اُر دو مجلس کے جلسے ادالین اُردو معلس كا كوول من مواكر ترقيح عرجب أددد بال كاعارت تعمر بوئي أو أردو بال میں مملیے ہونے لگے۔

 $\bigcirc$ 

#### روزنام رسياست

جب ين أردو كالح يس بى - او - ايل كاطالب علم تقاتو أس ز ما ت مي كالح كى اوبى مستركرميال كانى مديك بره م كى تقيق ين كالح كى يزم أددوكا مدر تها . یں یا بتا تھا کہ اُددو کالج کی مرکز میال شہر کے دومرے کالجس کے مقابلے یں نمایاں رئیں۔ کالیج سے جلسوں کی خریں روز نامر سیاست ، رہنا سے دکن انظام گز اوطائي أض ، جاكر دياكم أنا تعا . ايك دن بها ب جبو حسين جر جوائد بالريارياسة نے بناب ش آرمدیقی کواٹر وہال موجود ستھ) مخاطب کوستے ہوئے کہا کہ یہ صلاح الدین نیرین - اردو کالی کی بزم اردو کے صدر ۔ بزم اردو کی نیوز لے کر آئے یاں د ش بدا انہیں معفلِ شور کا کا لم دے دور (ان دنول ش برمدیقی ماہب سیاست یس شیشه و تیشه کاکالم تکھنے کے عاوم مفل شو بھی ترتیب دیا کرتے تے یر 1909ء کی بات سے)۔ شاہر صابقی نے مجھے معلی شعری دمرداری سونی۔ چنا پخہ ميرامعول تهاكه بريجاد شنبرى شام سياست جلاجانا اومعل شوكاكا لم ترتيب دينا . يدسلسديل بحدر با تحاكه اخبارسياست من مختلف موضوعات يرتشعرى وادبل شتے کا کموں کا اضافہ ہوگیا۔ بحتوم ھا بديلي تعالى اوں بنائ مجھ سيسين منگے کی تواجش بعد مه في مياست كے لئے مسلق المساف بين مجن مجن مقابل ، با محاورہ الشعار ، شعر من تشبيبيات ، بهترين استعار كا انتخاب ، الف سي شروع بو في والي اور ی ، پرزیم ہونے والے اشعاد کا انتخاب اور تعریبًا ۱۲۵ شاعوں کا تعارف معید

نمونهٔ كام الكوا اور يرسلسله في خل قطب سناه سد دور ِ جا **فرکے ثنا**عوو سك بعادى رہا - بېترين وشعار برا فعامات كاسلىد تقريب دوكدوز ۵ مال سك جاری رہا۔ ایک ماہ کے مبسد حجس کی میٹنگ **بوتی تقی (میں کنویزرہ**ا) اور انعسام یا فتنگان (اول ودوم میں آتے والول) کو ادائہ سیاست کی بعانب سے رقمی مددی بھاتی ۔ انعابات سے اعلان سے ساتھ جمس کی تصویریں محروی ک تسکل یس شائع ہوتی تیں میں ساائے سے سیاست سے وابستد ہوں۔ اب تو میرہ زیادہ وقت سیاست ہی میں گذرا ہے۔ محرّم عجرصاحب مجھ سے بعی سب ویڈریٹر کا کام لیتے ہیں توکیمی پرلیس کا نفرنس اوکیمبی بلسول کی ریودٹنگ کے لئے بھیج ویتےیں۔ بنیادی طو يرمس شعبر شورخن سنعلق ركعتا بول السيكن جكرها صب مجه سے اوبی اور صحافتی دونوں كام يلتے عن - اور يرتمام كام انتهائى خوت كوار ما حول اور يا اعتماد قضاء ميں ا بخام یا تنے ہیں۔ بقول جناب عا بدعلی خال " میری مبسح میاست، سے مشروع ہوتی ہے اورشام بہیں پہنتم ہوتی ہے ۔ سیاست سے وابستی مرف میرے کے اعرا ہے بلکہ اُن سب کے لئے ہے چوکسی ذکسی چیٹیت سے سیاست سے تعلق رکھتے ہیں۔ جناب عابر على خال مجھ پرغير معمولي طور پير مهريان بي*ن اسي طرح جگر*صاحب کي عنايتون و ايك ملسلا فارمتنا بى ميرت شامل مال ب، عابعى تعان صاحب کی سفارش کی وجرسے ہی میرے بڑے او کے شمس الدین عارف کو سلم لینیور سی على گذره مين ايم الين سي بين واخله ١٠ ( يبكه وبإن جنب عيده چيم فرار وائس بيانسطم تقام کا لی سے بی ۔ ایس می فرسط کاس ہونے کے باوج د عثمانے ہونیوسٹی میں ایم ۔ السس سي من واخله نهيل الا وحب كي وجرس عارف كوعلى كمدُّه وبالإيراء جناب

غاده ملی خال اور جناب محبوب مین جگو میرے دوستوں اور کرم فرما و کے سلم میں جگر نے مربور تعاون کیا کرتے ہیں۔ جناب عابد علی خال اور جناب بجبوب مین جگرتے بھے بہت میں اور جناب بجبوب میں جگرتے بھتے میں ہوئے ہیں ہوئے ہیں اور ان مونوں شخصیتوں نے میری و منی تربیت ہیں ایم دول ادارہ سیاست اور ان دونوں شخصیتوں نے میری و منی تربیت ہیں ایم دول ادا کیا ہے۔ سیاست کی وجہ سے میراسوشیل پوزلیش کبی اچھا خاصا بن کیا ہے۔ میں نہا ست کی وجہ سے میراسوشیل پوزلیش کبی اچھا خاصا بن کیا ہے۔ میں نہا سات دران اور ایمانداری کے ساتھ اس اعتماد کو نبھا رہا ہوں۔ انش داللہ دیانت داری اور ایمانداری کے ساتھ اس اعتماد کو نبھا رہا ہوں۔ انش داللہ ان کے اعتماد کو کبھی کھیس نبیں بہو ہے گئی۔

## نظسام گزی

 $\bigcirc$ 

جسس فیعا غیری عبدالرمن حلی، نظام گری سے اپجاری تھے، اس وقت بی اپنے ایک شنع دوست عظمت ندی کے ساتھ اُن سے طاعقا۔ بر اولی وشوی ووق کو دیجھ کر حلی صاحب نے جھرے نواہش کی تھی کہ یں نظام گزیل میں شعوص کے کالم کا اضافہ کروہے پیشا پڑھیں ہر بعثہ اُردو کے ایک مشاز شاعر کا انتخاب کام ش کع کیا کرتا تھا۔ یہ کا کم اس قدر مقبول جوا کہ ایک دان حفور نظام (نواب میریشان علی تال اُصف کیا کی نے علی صاحب سے دیافت کیکھیے صلاح الدین نسیترکون ہے۔ ( غالبٌ پر الشکاء کی بات ہے)۔ اُسس دمانے میں مجھے اُردو کے اہم شاعوں کا کام پڑھے کا شوق تھا اور میں اپنے ووق کی تھیل سے لئے ہرشاع کے تمام شعری فجوعوں کے مطالع کے بعد ایچھے ہشعار کا اِنتخاب کیا کرتا تھا۔

## خياتونِ دکن

ماہنا مہ خاتون دکن کا بہلا شمارہ تو مبر ۱۹۳۲ میں شائع ہوا ۔ چو تھے شمارہ وماریح الملاقائی سے میں برحیثیت مدیر اعزازی رسالہ سے والستہ ہوا ۔ ہر شمارہ ۸۸ صفحات پرشمل ہوتا تھا ۔ صالح العلاف مالک و مدیرہ کے عادہ جلس ادارت میں ان کی چا د بہن احر سلفان میں حسید سابرہ سعید اور عدراسید شائل تیں ۔ میں ان کی چا د بہن احر سلفان میں صالح کے شوہر جناب العاف حسین کے ادبی خاتون دکن کی اشاعت کے سلسے میں صالح کے شوہر جناب العاف حسین کے ادبی دوق و تعاون کا برا دخل و باہد ۔

فاتونِ کن سے پہلے شمارہ ک رسم اجراء تقریب رویندرا بعاد تی تھیڑیں اُنس وقت سے گورنر اندھوا پردشیں سے بانھوں انجام یا گی ' جس پڑی شہرے تقریبًا تمام اہم شاعوں ' او پہوں ' وانشوروں اور زندگی سے فشاف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اصحاب نے شرکت کی تھی ۔ یس مجمی اس تقریب میں شریک تھا۔ رسم اجراء

ہے فوری بعب شاندار پیانے پر کلیجل **پرڈگرام ترینب دیاگیا تھا۔ جلسہ کے اختتا** يرصالى الطاف سے عاقات ہوئى۔ ميں نے رسالہ كا اشاعت يرانيس عيامكيلو دی - صالح الفاف سے میری پہلی 8 قامت بانو طاہرہ سعید کی رہائش محاہ واقع ت بتى نكر يدايك يُرتكلف عفرائة اور محفل شعر كم موقع يسر بهوى متى مسالح الطا نے "ی تون دین" کے سلسے میں مجھ سے تعاون کی تواہش کی ۔ می حسب وعده أن یے گھر دائع مگر بائولی دمست علی میرعالم بر مجیار بانوطا بروسید نے صالح کو مشورہ دیا تھا کر دسالہ کی اشاعت کے سلسے میں میران خدمات فیک بیٹ گول ہول گی ۔ اس لئے انہوں نے مشاورت اورتعاوت کے لئے مجھے یا ہمرار اسٹے گھر پولیا سے یتو تو ما اید الفاف صحافتی سیدان میں نئی فئی دافلی ہوئی تعیس، ان سے طاقات ع بدایسا محسوس بواکر بانوطا برو سعیدنے میری کھ زیادہ ہی تعریف کی دیا صالح اللاف نے مجھ پراعماد كرتے ہوئ يعرجك تمام تر دمردارى سوني دى -صالح الطاف سند ميں في يہ بھي كما تماك ميں اعر ازى طور بركام كروں كا ميونكم تھے تودیجی اُردوشوو ادب سے بے حدد کچییں ہے ، دسالہسے وا**بستی کی وج** سے میرے شعری وادبی ووق کی مرمیرتسکین ہوسکتی تھی۔ یس نے صالح الطاف سے يرتبي كبرانها كريث عرول اوراد بيول مصابي خودي خطوكتابت كرول على اس لئے آریں صیدر کا داور مک کے بیشتر شاعروں اور ادبوں سے واقعی ہوں : اُن سے تخلیقات کے معول میں آسانی ہوگی۔ صالح نے اس باست سے مکل اتفاق *کیا۔* تی آوان دکن کے نام سے ادبی حلقول کا یہ خیال تھا کہ یہ وسال **خاتون** مش

کی طرح حرف خاتون اد بیول اور ش واست کے لئے مختص رہے گا، لیکن ہم نے اس رسالہ کو خاتص ادبی رسالہ بنا دیا ، جسس میں مرد و نواتین آبان قلم کی تعلیقات شائل رہتی تھیں۔ خاتون دکن کی است دائی سوء می اشاطقوں میں کا فی اخراجات ہوگئے تھے، میں نے جیسے ہی برچہ کی ذمہ داری سنجعالی، پرچہ نحو کمتنی ہوگیا۔ نیا تھی اشتہارات کی ومہ داری الطاف بھائی نے تبول کی تھی۔ میری سی میم کما وجہ سے حکومت بہند، ریاسی حکومت اور دیکر کمینیوں و غیرہ کے افتہارات خاتون دکن کو حاصل ہونے گئے۔ جب الطاف بھائی اور صالح ہیا دوح قطر ہے گئے تو رسالہ دکن کو حاصل ہونے گئے۔ جب الطاف بھائی اور صالح ہیا دوح قطر ہے گئے تو رسالہ

فاتون دکن کے تبادلے میں ہرماہ تقریباً ۲۵ دسالے ہندوستان و پاکستان سے آتے تھے جو میرسے ذوق کا سکیس کے لئے ایک اسم سرمایہ تھے۔ پس کے خیاتون دکن کے ذریعہ کئی نئے لکھنے والوں کو ادبی ملقوں میں موہستان کرایا ہیے۔

یں اس بات کا خاص خیال دکھتا تھا کہ حدد آباد کے شاعول اور اور ہوں کی تخلیقات زیادہ سے نیادہ شائع ہوں کی تکا معیاد کا بہر من کا انتخاب ہم دونوں مل کر کرتے تھے۔ ادار یہ کہمی ما لی الطاف کھیٹن ادر کبھی میں بھھتا۔ تربیب و ترئین جی بھی ہم دونوں کی مشاور شائل رہی۔ نقت کام و دہن کا صفح اخر سلطا دے دے تھا ' مبیر سعید عکس جیل شائل رہی۔ نقت کام و دہن کا صفح اخر سلطا دے دے تھا ' مبیر سعید عکس جیل کے زیر عوال کسی ایک نامور شاعر کا انتخاب کام شائع کرواتی تھیں۔ صابر سعید اگر درے بہترین شعوں کا انتخاب بیش کرتیں اور عمد السعید کے دم و دیرائن '

مرقع اور سرودتی تھا۔

فاتون دکن کے بعض خصوصی نمبر بھی شائع ہو کے ہیں جن میں قابل ذکر غرل نمبراور فحرام نمبر ہیں۔ صالح الطاف کا گھرانہ علم وادب سے دلچیہی رکھتا ہیں۔ اُن کے والدیم ہم جناب احمد سعید کا میاب تاجر ہونے کے علاوہ علم وادب سے پے مدائے و رکھتے تھے۔ متناز صحائی بناب جیب اللہ اورج میر میرالین (جددایاد) (جہاکت ان کے شہری ہیں) مالح آبا کے حقیق بیجا ہیں۔ صالحہ الطاف ایک منفرد ادیب و ڈرام نگار کی چیست سے جانی بہجانی جاتی ہیں۔

#### بزم سعدی

ملار جون المحالی کو بزم سعدی کا تیام علی پس کی یا جس سے بابیوں پس حفرت قدر ویفی ، ڈاکٹر کا برعلی فال مسلم اور تمر ساحری کے علاوہ داقم الحروف شائل ہے۔ یہ بزم فاری دال شوار کی بزم مقی ، جس کے صدر حفرت قدر ویفی تھے۔ کا نئیب صدر ڈاکٹر کا برعلی فال مسلم ، معتقد قر بساحری اور تشریک معتمد صلاح الدین بیم راسی بزم کے تحت مہا یا فاری کلام محفوظ نز رکھ سکا۔ میں برے تجوی کلام محفوظ نز رکھ سکا۔ میں دیک بیان فاری کلام محفوظ نز رکھ سکا۔ میں دیک فاری منعبت شامل ہے۔

### ادارهٔ اتحار الشعراء

بزم قدر ادب کی جانب سے حفرت قدر عرکیفی کی تیام گاہ واتع باغ فرید ول جا (حسین علم) میں اار جون سلطیم کو ایک جلسه متعقد ہوا مسمودی پر طریع یا ما کہ ادارہ اتحاد الشعرار كا قيام على من لايا بعائد بينا تجرائجين سفنت ان زاويدادب، ادلبستان مِن بنم كالل ، بنم جيون المفيدة ادب اور تدرادب ك تعاول سع ايك نئي الجُن شكيل دى كمى . به الفاقى آداء علامه نجستم افندى صدر اور صلاح الدين نيس معترعموى منتخب بوئ ، الكين بس حفرت قدر عريقي اللي قريشي اعد المحيد في اللي ا ريورند ديانى ش ل يقر اس اجلاس من يد طفر كيا كياكه مشاع ه بس وقت كي يابنرك ی جانی یا بینے اور اگر کوئی سے عرمشاعرہ شروع مبونے کے نصف گفت بعد آ سے تواس كوكام شنانے كى امازت نہيں ہوگى ۔ اس قسم كى انجن كا قيام حيدركبادكى تارس میب ادبی تبحریه تھا۔ اِس ادارہ سے خیدرآبادی تقریبًا 40 شوی و ادبی انجنول کا الحاق ہوا عما جس کا پس ادارہ سھے فتم ہونے تک معتوعموی رہا۔ ادارہ سے سرپرستول میں ڈاکٹر رود سے عسادہ مول ناسسینی اسمیس کی عظامر قدرعولی رسے اس ادارہ کا صب عدا بادے متازشاعر و عالم نولیں بناب شا بدھ سابقی ا روزنامرسياست كاخبيش وتيشد مح كالمين فاكدأوايا كرت تحد تنامعا كايه نيال تعاك مشوارك وقبت برمشاعول يس مشركت عظ يا بندكرنامكن نبين يث وآزاد مزاج بوتابي، جب اس كاجى جاب بحق وقت يا بيمشاء

ین شریک بوسکتا ہے۔ جب ادارہ اتحاد السّعراء کے تعلق سے بیاست بحر شیشہ وثلیت کے کا لم میں مسلمل کھما جانے لگا تو میں نے جر صاحب (جموب مین) ہوا منط ایر بیٹر سیاست سے شکوبت کی کوٹ بد میتی صاحب اتحاد السّعراء کا ذاتی اُڑا رہے میں اُتو جگر صاحب نے جھے نہایت عمدگی سے مجھایا کہ شیشہ و تعیشرایک ایسا کا لم بیٹر سیس ہو کچھ کھا جا ہا ہے اُس میں مزاح ش کی دہتا ہے (چونک میر طنز والم اللہ میں)۔ اس کا لم کے در بعد کسی انجن یا کسی تعمل کا ذاتی اولیا وییش نظر نہیں دہتا ہے۔ اس کا لم کے در بعد کسی انجن یا کسی تعمل کا ذاتی اولیا وییش نظر نہیں دہتا ہے۔ کہ چیزاں خفا ہونے کی خرورت نہیں ہے۔

ادارہ آتاد المشوار تقریب ہے، ۲ سال کے کام کڑا رہا اس کے بعدیہ
ادارہ ختم ہوگیا ، پی تک میں تقررادب کا معتمد عموی تھا اس لئے اتحاد الشواد کے معتمد
کی چشیت سے کام محرفے میں تجھے مہولت رہی۔ میں اس بزم کے مشامووں کے سلسے
میں اپنے اُستناد (علامہ قدر عریفی) سے مشورہ لیب کرتا تھا ۔ اتحاد الشواد کے مشام
حفرت قدر عیفی کی تعب مجاہ بات فرید وجاہ (حسینی علم) پر بی ہوتے تھے ۔ جس
میں حید آیاد کے تمام مکتب فیال کے شعواد شرکت کرتے تھے ۔ مشاعوں میں آدام بھل

....

#### برم جيول

مشهوتا جميادميسه جناب آر آرجيون لال نے پرانے شہرد على كاخيرا

ين بزم جون كاتسيام على بن لاياتها إس بزم سح مشاعرت يا بندى سے موارك تع جس بن محددًم می الدین ما حب جیسے سرکردہ شاع ول نے بھی مشرکت کی تھی۔ ميرى خوابش پرخدوم صاحب في ايك مشاع وى صدارت مى كى تقى ـ ين اس برم كا تغريب دوسال كم مقدعموى ربام فيض الحسن خيال؛ فتريك معقد تقع بيون ال ماحب كوشم وشاع ف كالب حدشوق تها بعريح أن كاكام زياده ترشوخ اور ما تعا البحريوًا تما اس وج سع بعى لبن اصحاب حرف أن مح كلام سے لطف اندور مونے کے لئے آتے تھے۔اس برم کے مشاعوں میں جدر آباد کے تمام نما تندہ شوار **مُرْکِک رہنے تھے۔ مجھ سے بہلے ساب روتی فادری معتمد تھے۔ جیون لال صاحب** معانحشہ ارتحال سے بعد یہ برم ختم ہوگئی۔ ہیںنے اپنی معتوی کے زمانے ہیں اس برم کی سرگرمیوں کو کافی وسعت وی تھی۔ اس بنم کے اکثر مشاعرے طری ہوا کر آ تق محنائن بركتب خال ك شاء كلام كسنات تع .

#### $\bigcirc$

#### اَدبی طرسط

قیام الآبی طرسع ( سلالاع) سے یں ایک بے اوٹ نومت گردی گئی۔ سے بلا معاوف اوبی طرسط کی سرگرمیول سے وابستہ ہول - ایک ون جناب ایک میمنگ ٹرسٹ کے ایک اوبی طرسٹ کے میمنگ ٹرسٹ ک میمنگ ٹرسٹی اوبی طرسع نے مجھ سے مجھ سے مجا تھا کہ میں چا بتنا ہوں کہ اوبی طرسٹ کے ایک سے است اور میں تا ہے۔

ساتھی کی غرورت ہے۔ میمنے جوائد کہا تھا' انشاء اللہ آپ کا مجھ پر یہ اعتاد ہمیشہ برقرا وبيركا . چنانجسة نادم تحريراُسى اغتاد كى قضاد بين كام كرربا بيول - كُل بست د مشاعروں کی خط وکت بت کا کام بھی زیرنگرانی جناب عابل فال میرے دے ہی ربتاہے۔ سوائے اکاونٹس کے سارے انتظامی جوں طات سے پر کسی نکسی تثبیت سے والستہ رہاکرتا ہوں۔ عابی خال صاحب کی سرپرستی بیس بانشکا بہت، نہایت ومدواری سے باوقارا دراز کے ساتھ پراعماد فضاء بیں ٹرسٹ کا کام انجام دسے دیا یّوں ۔ اوبی ٹرسٹ کی سرگرمیاں ' خدمات کی آ<mark>عسلی مسطح</mark> شکس پہوپنچ گئی ہیں ۔ کُل ہند مشاعول كالشهره جناب عابرعلى فال كئ يتعفعى دليسيي كاتا ئيسند وارسيم اب تك ے ہو مشا ہوسے ہوچکے ہیں۔ اوپی ٹرسیل سے مشاعوں میں فکسا مجے تمام ایم شاعوں کے سشریت کی ہے: پاکستان اور دیگریے ولی ملک شرکت کرتے دہتے ہیں ۔صفایل کے شیاع ون ک شرکت کا سلسلہ آج مجلی جاری ہے۔ جناب عب پر علی خال نے مشاع وال مي آمد في سے اوبي شرست أردو كم شرست أردو على شرست ادارة اوسيات أردو رسف ويرن من عنمانيد شرسط قائم كيابيد الوارالعلوم كالحاور وکن مسیر نیل کا ایج کی رقمی اعانت کی ۔ ادبی طرست کے زیر ا بتام مئی شاعرون ادر اديبول كى كتابول كى وث عت كے لئے رقمى الداد دى كتى الله الله الله على الله مجى احاد دى جاتى سبے اور يرسلسك آج بھى جارى سبے - ميڈيكل كائح اور الجيئرنگ کار کج کے طلبار کو میں مسلمی اداد دی خطاتی ہے۔ ادبی ٹرسٹ ایک ایساست کم ادارہ ہے جس کا فیفال نختلف صورتوں میں شعر و ادب سے پدرستا موں تک پہونچا دیا ہے۔ اليس مقصدى اداره يس كام كرتے بوت محصے با مدور في محسوس بوتى ب -

### ادارة شعروحكمت

ادارهٔ شعرو حکمت سے دائداز ۱۹ برس سے بیختیت معتم عموی دابستہ ہوں۔
وار معتی تیسم اس ادارہ کے بانی وصدر میں ۔ اس ادارہ کے تحت بعض خاص خاص
مواقع پر ادبی معنیں ہواکرتی ہیں۔ اکثر شاعوں اوراد یہوں کی کتابوں پر ناشر کی
میتیت سے اس ادارہ کا نام استعمال کیا جا تاہے۔ چو بحد ید ادارہ ادبی ملتوں میں اہمیت
کا حال سمجھا جا تاہی اس نے بہت سے قلم کا رکسی نہ کسی عنوال کے تحت ادارہ سے
اپنی دابستگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس ادارہ کی جانب سے کمئی شاعول اوراد یہوں
کی کت یوں کی رسم اجرار تھا دیس ہے منائی جا چکی ہیں۔ بیرونی دانشورون شاعوں
اور ادبول کی دارہ کی جانب سے خرمقدم کیا جاتا ہے۔

ادارَه شعرو حکمت کی جانب سے ایک شسسانی ادنی رسالہ شعرو حکمت کے نام سے ثنائع ہوتا ہے ، جس کا پہنا شمسارہ سنجائم بیں شاکع ہوا - ادارہ کے اغراض و مقا میں حدیث اور اشاعت کتب شعرہ حکمت فائدو میں جدیدیت کو فروغ و مینی اور اشاعت کتب شعرہ حکمت فائدو میں جدیدیت کو فروغ و مینی اہم مقداد کیا ہے ۔ اس رسالہ کو جعد استان و پاکستان کے تقریب تمام الجنہ و افول کا تعا ون ماصل ہے ۔

## زنده دلان حيدرآباد

زنده دلان حسيدرآباد سے ميرا ديريين تعلق سے ـ زنده دلان حيدرآباد، مے زیراہتام جب پہلی کل بیند کانفرنس (۱۹۴، ۵ارمئی ۱۹۲۲ ویس) منعقد پھ يتى رجس بى كرشن چندر كر تونسوى ، بروفيسر قت كاكوروى وتخلص بعويالى ، يوسف تأطب م تواجه عبدالغفور احمد جالما يا شا اسلى صلى و لاور فكار ونس نعی واہی معیرہ نے شرکت کی تعی) یس نے بھیرن رابط کیمٹی کی پیٹیست سے ویی دمدداریال منعلل تقیس - شروندنده دِ فان حیدد آبادک سرگرمیون اسکس کا نفرنسس مع بعدسے والسنة بوكيا - كذرشة داد سال سے يروكرام كيني كاكو ينزيول - زشه دلان سيدد كادكى شهرت مرف سارے مك يس بلك عالى بوكى سے ـ سارے مك ين مزاح تكارول كى يريبلي الجن بعص فروغ ومزاح كوفروغ وينفس اہم حصر اوا کیا ہے ، حس کی سالانہ تقاریب بیں مکے عامور طنز و مزاح نگار شرکت كياكرت ياس ونده ولان حيدرآباد ك الم فدمت كذارول من مجتبى حيين العالد واكترسيد مصطف كمال عارت يندكمة ونيدراوتر مصطفى بيك المس انم، وإب قيعر سعادت سين مخرسليان طالب ونديري ورشيد قريشي والطرميد فيا لِلْنَ صيدر كابادى وغيره ك نام فعوميت ك ساته لئ با سكتيس - آج مى زنده دلان جیدداً باد کے سالان اجلاس اورمشاع سے شاندار پیمانے پرمنعقد پوتے ہیں۔ اس اداره كا ترمان ماسار "ستر كوز حسير بو متناز اديب والما و داكر سيد معيلغ كال کی دوارت یں گذشتہ ۲۳ سال سے بابندی کے ساتھ شائع ہورہا ہے جس کے خصوصی نمبرایک دست ویزی جیسیت کے معامل ہوا کرتے ہیں۔ اس رسالہ کی وجرسے جھوصی نمبرایک دست نے کھفے والول نے ادبی علقول میں اپنی شناخت بنائی ہے۔ یہ پرچہ آئ میں اپنی شناخت بدائی ہورہا ہے۔ زندہ دلان حیدرآباد کے سالان اجاس کے موقعہ پرسوکونیم بھی شائع کیا جاتا ہے۔

خشگوذی بجلس ادارت پس راقع الحروف مجی شال کیا گیا ہے۔ سنجو فر کا آفس مجردگاہ (معظلم جابی مادکھٹ) کی اُوپری ٹیمزل پرواقع ہے۔ اِس دفر پر اکٹرش م کے دفست کچھ شاع وادیب جمع دہتے ہیں۔ ڈواکٹر سید معیقے کال نام و نمود سے بنیاز دہ کرفا نوش ہاسے کام محرفے کے مادی ہیں 'جن کے اطراف ' ان کے اجاب کا بڑا ساتہ موجود رہا کرتا ہے 'صدر شعیہ اُدود انوا والعسلوم کارلیج کی چشیت سے اپنی فیدمات انجام دے دہے ہیں۔

# سكيير ليب أردواسوى اين

فضل علی کیفتن کی رپورٹ کی روشی میں ریاستوں کی تقسیم مے بعد میرا متعلقہ محکہ ڈائر کیڑ یٹ آف کیونٹی برومکٹ، سکریٹر بیٹ کے بونٹک این ڈ ڈیولپنٹ ڈیارٹشنٹ میں خم ہوگیا (ہے تک میرے محکہ کا ایک سکشن سکرسٹریٹ سے بلانگ فیاد شنطنے والستر تھا) ، جنوری می 1944ء سط میں سکوریڑ بیط میں کام کونے لگا ہوں -

سکوریٹر پیٹ آردہ ایس سی البیش کی شوی ' ادبی و تہذیبی مرگرمیوں کا ذکر کرنے سے پہلے اُن کو کا ت کا تذکرہ بھی خروری جمعتا ہوں' جن کی روشنی ہیں سکریٹرسٹ اُردہ البھوسی البیشن کا قیام علی ہیں آیا۔ اس اسوسی البیش سے پہلے سکریٹر بیٹ جی کسی بھی قسم کی اُردہ انجن کا وجود نہیں تھا ۔

دیاستوں کی تعتیم ( میں 1944ء) کے بعد سکر سطریط میں آندھوا پر کوشی سکریٹر پیلے کیے لی اسوسی الیش کی سرگر میں ان سلام الیش کے زیر اہتام ہر سال نومبر و سعر کے اوا خریس سالان تھا ریب کے فود پر سات دورہ کی پروگرام شامل نہیں رہتا تھا۔ ہوئی ہی پروگرام شامل نہیں رہتا تھا، اگر شامل بھی مباتو بلائے نام مختفراً میوز کیل پروگرام رہتا تھا۔ چوبحر ہم اُردو والے بھی کیے کی اسوسی الیشن کے میر بھا کرتے تھے ، اس لئے ہماری کوشششوں سے بھی کیے کی اسوسی الیشن کے میر بھا کرتے تھے ، اس لئے ہماری کوشششوں سے بروقت تھام سات روزہ بروگرام سے دوران کسی ایک کھنٹ وال کا اُردو پروگرام ہوتا تھا۔ اس مختفر مرت یس ہم لوگ کھی اُردو ڈوامر پیش کرتے اور کھی مشاعرہ منعقد کیا کرتے تھے۔ اور کہی مشاعرہ منعقد کیا کرتے تھے۔

اُن دنوں آل انڈیا ریڈیو حسید رکیا دسے اُردوی بعض انجنوں کو پروگرامس ملاکرتے تھے۔ اُس زمانے میں سکریٹریٹ میں کوئی اُردو ایخن نہیں تھی 'اس لئے شکہ خاک انڈیا ریڈیو حیورآباد سے شعبہ اُردو کے پروگرام اگزیکٹو مسٹریا تروسے (ہومیرے دوست تھے) نمایش کی کہ اندھ ایدٹیش سسکریٹریٹ کیچرلی اسوی ٹیٹ

مے نام كنراكك فارم بواند كريں ، مسطر يا ترونے حسب وعدہ أردو يروكرام كايتيكتن محے لئے سکریٹ بیٹ کلیمل اسوسی الیٹن کے نام کنٹر اکسٹ فارم روانہ کیا، لیکن اسوسی ایش مع دُائر كم نے يهد فكو كركتر أكدف فارم وابس كياكر بارى اسوسى اليشن أردو پروگرام بیش محرف کے موقف میں نہیں ہے۔ جب مجھ یہ بات مسریا مدوسے معلوم ہوئی تو یں نے اوادہ کر لیا کہ حاصل کردہ پروگرام سے کمی میں صورت ہیں استغادہ کر نا چا ہیئے ۔ چونکہ پروگرام کی بیش کشسی سے لئے کسی ایک اسوسی ایشن کا ہونا فروزی تھا ' اس لئے میں نے سکر پیریط سے چندہم خیال دوستوں سے انجن مے قیام کے بارسے میں مشورہ کیا۔ بھر میں نے فون پر جناب بھارت چند کھتر سے (بواس وقت گورنرآندهرابردیش کے سکرمیٹری تھے) صدر انجن بننے کی نوامیش ظاہری۔ اسی طرح تملن ہرہی نائب صدور سے لتے چناب غلام احدصاحب اورجناب رشید قربیثی سے جوعلی الر تیب فریٹی سسکریٹری اور اسسٹیٹ سکریٹری تھے، خواہش کی میرے اهرار برات تینول عبده دارول نے ازراہ ادب نوازی میرے جذبہ کی سے کتش کی پیم میرے احباب نے انجن کی معتدی کی ومرداری مجھے سوبنی ۔اس وقت سے قابلِ ذكر احباب مين نحواير بهدار الدين · أفغل حيين عليم الدين ، بن راين روالكوس عباس بائتى اوربيشيرانورشافى يس- اس طرى سى ار بون را المائية و محريط يبط أردو اسوى الششن كاقيام عل مين كيار

سنریط بیط اُدده اسی ایش کی ادبی و تهدند پی سرگرمیوں کا آخساند ۲ جوانی گلالی کوآل الخیاریڈیو یک اُرده بیعا کمام سے بیما را ۲۰ دنے سے اس پروگرام میں انعمل صین اورسیته محسّد نے افسانے شناشے ، صابح المیق نیتر اور

۔۔ بشیرانورنے غولیں اور تعلی**ں** سفائیں ۔ یکھ دنوں کے بعد اسوی الیشن کو پُرقار بنانے کے لئے اُس وقت کے ایڈ سٹنٹل چیف سکر سٹری بخاب ایس ۔ اے۔ تاور کی اموی الشن کے سلتے سرپ**رسی ماصل کی گئی**۔ جب بناب لیس ، اسے ۔ قادر مور نشِن بِعِنك مروسين كميشن بن موسكر يربيل سے بيط كئے تو سكر يطر بيط أردو العربی ایشن کے سرپرست کی پیٹیت سے بناب دو شے کنج بھاری ال کا نعیدا سے استفادو کیا جاتا رہا ، جو اُس وقت ایٹر کیشتل چیف سکریٹری تھے۔ان کےبعد بييف كريرى عكومت انه حرايديش جناب شراون كاراسوى ايشن كرسريرست رب رائمن كے تيام كے بعد على اكر تيب جناب بعارت بيند كيته ، جناب علم احد بناب ایس اے واسع اورجاب صادق احمید انجن کے صدر دیے ۔ اس وقت جناب تراسدالحسن مدریں - نائب مدرکی بیٹیت سے سکور ٹرمیف سے اعلیٰ عہد جار مسربات علی انتر وامن رائ ایس - اسے - واسع ، یس اے عزیز، صادق احمد رت يد قريشي ، مبرشر احد ، جلا كاكرات ، اور معدسين سعد وغيره الخين كي مركميل ين حقر ليت ديد معتر معلى عثيت سه قيام الحن سه ي ين ام كررا بولد شيئه رستى سے ابخارج كى يا سے خواج بها دادين ، مخصين خال ، جاس والى اوتسكيل احمسد وابستررب - اكروقت واكرط ميرافزمان متيرا وتسكيل احد شريك معتر ين - بعناب بهار الدين شعر موعي كا يفارج ين - سكرير بيك أردو استى الين كا يهوادبي يروگرام سحريط يعظ سحه كيني بال بين المرجوه أي الشففاء كوبيره مسبس ك صدارت صدراسوی ایشن بناب معارت چندکش نے کی تھی جیکر سرپرست انجن کی پیشیست سے بغامیہ السمیں تسامہ خادرا پڑلیشننل چیف سکریپڑی نے شرکت ک تحی

اُن محفلول میں ریاستی وزرام مختلف محکول کے معتدین اور دیگراعلی عبدہ دار شریک این این این انجن کا ایک وصف بر میسی سبنے کہ اس انجن کی رکشیت کی کوئی فیس بنیں ہے۔ اب کک بیسیوں ریٹریائی پروگرامس پیش سے جا پیکے ہی ریدیائی پروگرام سے معاوف میں لنا ہے اُن ہی درائع سے وقتاً فرقتاً مو ف والے جلسوں اورمشّاءوں سے اخراجات کی کھیل کی جاتی ہے ۔ اس اسمی ایششن کا ایک اہم کارثامہ ایک اوبی سووتیری اشاعت ہی سیے حس میں سکریٹربیٹ سے اہل قلم اعلیٰ عدد داروں اور دیگر الزان کی تخلیقات سے علاوہ دفاتر معیدین کے محت ف محمد ما یں کام کرنے والے ادب دوست اصحاب کے گروپ فوٹوز بھی س مل بس سعونیر کی اشاعت؛ مالید کی فرایمی اور اُس کی صورت گری پس جناب الیس - اے - واسع کا زبردست تعاون ماصل دہا۔ یہ یا وگار دستا ویزی سوونیٹر ۲۲۷ اگست س<sup>29</sup> کے گھٹائع ہوا ' حبور کا دلیر میں تھا۔ اُردواسوسی ایشن کا ایک شعبہ موسیقی بھی ہے ، جس کے الکین برسال مسعی نمائش سے موقع پر نمائشس کلب میں میوزئیل پروگرامیش کرتے ہیں۔ برسلے و گذشتہ ۲اسال سے جاری ہے۔ شخبۂ درستی کے اہم اداکین' نوا بدبها رادین عباس باشی او شکیل احدین ، مرحه مخدصین نے بھی کا فی دلیمی لى اسوسى اليشن كربعض حصوصى بروكرام روبيت درا بعادتى تحيير اور اعدا بدير ورشنی میں منعد سمن جا چکے ہیں ۔ ابت داریں ہاری مخیس سکریٹریٹ کے کمیٹی بال من منعقد بواكرتى تين لسيكن إدهر كيد برسول سے بارى محفين مولانا ا يوانعوم أذا د ربيرج انسئ طيوط ين ( باغ عامه) منعقد جوربي ين - شروع تنو س باری معلوں میں سکر بیٹریط سے بہت سے اصحاب شریک ہوا کرتے ستھے لیکن

اب سکریط پیطی میں افسوسناک حرک اُردو زبان اور کرددشعرو ادب سے دلیہی لینے والوں کی تعواد گھسط چکی ہے۔ پیر مجی ہم نے اپنے عزائم کا چراغ جلائے دکھا ہے۔ ہم نے اسوسی ایشن کی بقار کے لئے کچھ خوش گوار تبریلیپ اں کاتے ہوئے سکریٹر پیٹ اُردواسوسی ایشن کی سرگرمیوں میں اُن سابقہ اعسیٰ عہدہ دارات سکریٹر اور مازین کو مجی ش مل کیا ہے جو اُردوزبان وادب سے دلیسیسی مدکھتے ہاں۔ سکریٹر پیٹ اُردواسوسی الیشن کی سرگرمیاں اُن مجی بحاری ہیں۔

### محف ل خواتين

كى ت عرات اورخاتون اويب منظرهام بيرا يكى ين - حيدر كابادل تعريبًا ٢٥ شاءوت كواس محفل نواتين كاتعاوان حاصل رباي بيد يحفل نواتين كورے كارين په اعراز ماعل سے که بر اپنی نوعیت کی پہلی شعری و ادبی انجن ہیں جہ سے م ف نواتین واستیں اس مفل کو پروان پر طعاتے میں عقمت عبدالقیوم، خر مات ناقالی فرامی اس علی کے تیراتمام تا حال ۵ ادبی میگریز مائع ہو کے بي جن مي حرف خاتون الم تلم كى تخليقات شامل بين . عظمت بدا لقيوم ك ور مدارت م رجار ميكرين شائع بويك ين " ۵ وال ادبي ميكن علمت ورالقيم مے انتقال کے بعد معیم و خل خواتین فاطم عالم علی خال کی ادارت مراکل (تربیب مدیر مظفرالن من انتیس ) أن بلغ إدل مسكرين كا منيادى كام (موات ك تعيم و كليابت يروف ريزيك اطباعت وغيره اعظمت عبدالتيوم كى بحرائب) بالراست یمی نے انجام دیا ہے۔ محلف لی تو آئیں سے سالانہ جلسوں کے علاوہ اول کی دات کے تام سے تامال مو شب مرسمتی کا عالیشان بیمانے پر اہمام کیا ۔ س نے مشير خل خواتين كي سيتيت سي تمام مركزميون كي معلى تطراني ك ١١١ تقاريب نہایت اہمام عدساتھ سرانحام یائیں۔ معنل تواتین کی سرگرمیوں اور ا کے طریقہ کار ك تعين من عقمت عبدالقيوم ك ساته ميرا بعى برا دخل رباب - من معلل خواتين کی صور انتظری اوراس کو سنوار نے میں عقمت عبدالیوم کے دست راسمی بھیست سے کام کیدا ہے۔ محتسل ٹواٹین آج مجی اپنی سرگرفیوں کو جادی د تھے ہو۔ ہے لسیسکن عظمت عبدالقيوم كى كى كا بروقت احساس بوتا ہے۔ محفلِ خواتین کا توئی مسئله یا اول کام ایسانه تفاجو میرے منبورہ اور تھا

ا بیر تحییل پاتا ہو۔ اس کا اطلاق عقمت عبدالقیوم کی زندگی تک رہا۔ عظمت عبدالقیوم کی زندگی تک رہا۔ عظمت عبدالقیوم شے بعد تحفل تواتین سے میری دلجیسیسی بہت کم ہوگئی تھی لیکن بیناب عابد سلی تھاں مربز سیاست ' معتد محفل تواتین محرّمہ فالممرعالم علی خال اور شریک معتد محفل تواتین مظفر السّار ناز کے احراد پر تعب ول کرمہا ہول -

# ت نکرجی میموریل سوسائٹی (کل میندمشاعر)

منعقد ہوتے ہیں۔ ان مے قرزند مسؤ شرسیدرا دران کے دو ہمترین دوست می الدین جیسانی اور سے - ایس - ریٹری نے شند ہی کی خدمات کو خراج پیش مرنے سے لئے سوسائٹی کی بڑیباد ڈھی اور مشاع ول کا آغاز کیا۔ (شکرتی جامع غمانیہ سے پیوتوں میں سے ایک بتھے اور جنھیں اُردو شعود ادب سے لیے حد دلجیہی تھی)۔

## انجن ترقی پیسندهشین

صیدرآبادین الجسس ترتی پسندمسنین ک بھی ایک اہم تاریخ دی ایک اہم تاریخ دی ایک اہم تاریخ دی ایک اہم تاریخ دی سے داس انجین سے بہت سے متاز دانشور ' شاع و ادیب وابستدرہ ہیں۔ انجین کے احیار سے پہلے فراکٹر صینی شاہد انجین کے معتمد محمومی تھے۔ اسال کے تعمل کے بعد فراکٹر صینی شاہد انجین کے الرجون سے المجان کو اُددو بال میں حیدرآباد کے اور بول اور شاع و دن کا ایک اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں ایک الح باک کمیلی اور بول اور شاع و دن کا ایک اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں ایک الح باک کمیلی نیر سرپر سی فراکٹر دان بہاور گوٹر اور ڈاکٹر صینی شاہد بن ۔ تو بیتر کی جی سے بین برا اشد آذر کا اور شریک کو بیز بنوں "بھن ایم میں ان مختلف دانشوروں نے بیش کی ایک میں میں اور کہا کو بجد تعمد ایک میں اور کہا کو بجد تعمد کی برای میں نی اور کہا کو بجد سے میرا نام مختلف دانشوروں نے بیش کی اس سے تین کا میں میں ایک میں اور کہا کو بجد سے میں اور کرتے ہوئے کہا کہ اور سے میں ایک میں بیں ہے۔ میں نے امراد کرتے ہوئے کہا کہ جب باں سے میں اور کرتے ہوئے کہا کہ جب باں

معلماً کچه دید بیجیمُ انجَمَن کی ساری ذمه داری می*ن سنهال لون کا به حوماه بعد جب کار جولائی* کو انتخابات ہو سے تو ہم دونوں بامغابار دوسال کی مدت سے لئے معتداور ستریک معتد متخب ہوئے۔ جب دوسال کے بعد ۲۹ حولائی <u>۱۹۸۶ ع ب</u>ھر انتخابات ہوسے توادکین ن به دونول کو ان بی عبر رول پر برقرار رکھا ۔ عابعلی خال عبرسیاست ، واکٹر رای بهادرگور اور داکوحین شابر سرپرست بنه ، جناب عاتق شاه صدر کی حشیت سے ختیف ہوئے۔ عمر مرتجہ نکھت اور بناب دھن ہوتی قائب صدور میناب دئیس اختر معتمد نشر وانشاعت اور جناب کیمان سنگھ شاطر خازن مقرر ہوئے۔ زائداز م برس ایمن ترقی لیسند منسنفن نہایت یا بندی سے کام کردہی ہے ۔ ابت دار میں انجن کے جليع العدوبال يس بواكر تفسي ليكن أردو بال من سامين كى تعداد حوصله أفراء نہیں تھی حیں ک وج سے ہنری مارٹن انسٹی ٹیوٹ میں جلسول کا اہتمام کیا جارہاہے۔ اغمن کے جلسے یابندی کے ساتھ ہیے اس دویار ہوتے ہیں۔ حیدایاد کی یہ اللہ اللہ ادبی انجن سے جس کے بیلے وقت ہر شروع ہوتے ہیں۔ انجن کی رکنیت کے لئے ہم نے کوئی خاص سرط نہیں رکھی نسیکن اس باد کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ایسا شخص رکن سے بو زنرگی کی تمیت قدرول کی یا سداری کرتا ہو۔

ایمن ترقی لیسنده مستقین کی شکیل جدید کے وقت باکسی قریق تعقالت کے براس شاء والدیب کو ایمن بیا ہو تہ مال ہو براس شاء والدیب کو ایمن بیا ہو تہ مرف ایک تعلق الله الله بالدین کی تراری ہو اور حس کے قام یں اتنی طلقت ہو کہ وہ سیمائی کی آواز کو باتون و تقل باند کرسکے رجب انجمن کا احیاء ہوا تو بعض انتون کی تیارہ و توں تک نہیں بیل سکے گی۔ ہم نے انجن انتون کی نہیں بیل سکے گی۔ ہم نے انجن

کو ذاتی جھے گروں ، غیراُ صولی اور نزاعی باتوں سے دور رکھا سے ۔ ہماری انجن کے مسول میں تخلیقات پر تنقید و تنجره کی روایت برقرار ہے۔ نہایت دوستان ماحول یں انجن کے سے کامیابی کے ساتھ منعقد ہوتے ہیں۔ راٹ د آزر اور میرے مرابع یں ہم آ ہنگی ہے ، کسی بھی تنظیمی مسئلہ پر اخلاف دا سے نہیں ہوتا جسس کی وجسے نہا ہت سکون مح ساتھ الحن کی سرگر میول میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقست دے رہا ہوں۔ قیام انجن ہی سے انجن کے تمام حلسول کی کا روائی میں ہی چلانا ہوں مندن ا تصارات مج لئے ایمن کی نبوز بانے اورٹنا کے کروائے کا انتظام کرنا میرسے ہی دم ہے۔ ہم نے اپنی بہترین اور غیر نزاعی کا دکردگی سے اپنے اراکین کو اپنے اعماد میں کے یا ہے اس کے ادائین نے کمی ہی ہا دسے موقئ فیصلوں کی عن الفت ہیں ک ۔ اُردو کے تامور دانشورجب ہوارے شہرکو اپنے علمی و اولی کام کے سلسلہ یمل آ تے ہیں تو مناسبت اورموزونیت سے کھا ظ سے انجمن کی جانب سے ان کا جیر مقدم کیا جاتا ہے۔ موتتی تقاریب کے انعقا وسے بارے میں ہم وونوں فول پر مشورہ کرنے کے بعد جلسول کے انھرام کوعلی شکل دیتے ہیں۔ انجن کے صدر متناز افسان نگار جناب عاتی شا بھی انجن کی سرکرمیوں میں اضافہ کے لئے مفیدمشوروں سے نواز نے رہتے ہیں ، وہ معقد اورشریک معتری مرکرمیوں میں میمی مائل نہیں ہوتے۔ ہم نے کبھی بجی ا پینے اراکین کو شکایت کا موقع نہیں دبا ۔

جب انجن بنی توبعض اصحاب کا یہ خیال تھا کہ یہ انجن سابقہ انجن ترقی بیند مصنفین کی بہج برجلتی رہے گی اور ترقی لیسندمسنین کے بارسے میں جو مشتازعہ باتیں ہیں، ہم اُن کی حوصلہ افزائی کریں گے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم نے كَفِي دَبِن اور قراع دى كے ساتھ النمن كے دروازے براس شاع و اديب كيلنے تکھلے دیکھے جو ادب برا ئے زندگی کا قائل ہے ۔ افجن کی جربی مقابی ا خیاروں ، سیاست، منصف منهائه دکن کے ملاوہ تیات (زبلی) بہاری زبان (دبلی) اور مک کے دوسرے اُردو اخبارات میں شائع ہوتی رہتی ہاں۔

یم نے الر ۲۲ ر جنوری ۱۹۸۹ کوائین کی سافاد کا توسس متعقد کی عرب جسس میں علی سردار جعفری و اکام تمررتیس اور داجیوسکسینه کےعلاوہ متیاز وانشور و سیدعا بچین (موجوده سفیربرا مے امریکر) نے شرکت کی تھی - یہ کا تونس نہا یت كامياب ربى . اس موقع برايك اولى سوونيرت الع كيا كيا عما محس كامير مِن مَمَّا - يَتِينَ جِهِ كُواجْنَ كَى مِرْكَرِيال استحاطي الثَّقَائي منازل طيُّ كُولّ ربین کی . محست المثلله کو انجن سے انتخابات بوئے جس میں تنہی دفع مشریک معتمل

مِشِين سے میرانتخاب مل میں آیا۔ ماری میرانتخاب مل میں آیا۔

#### ديار أدب

دیار اوب ملع ابیدر (کرناطک) کی ایک قدیم اولی ایکن ہے جس کے بانی وصدرمتاز شاع جاب رئیس اخر ہیں۔ گذشتہ 🖟 ۲۰ سال سے اس مجمن کی سرگرمیال بریددر سے بھائے حیدرآباد میں جاری ہیں۔ میں اس انجن کا مشیر چول اور مشافرت عربه سان منظور معتدعموی چیل - دیاریا وب کی کا رکردگی کا

انعاد سنہری دیگر انجعوں کے مقابط یں بالکل مختلف ہے۔ اس انجن کی ہے ہے اس وقت بیر مقدم مقاب کا نیر مقدم مقاب کا فی مقاب کا نیر مقدم مقاب کا نیر مقدم محیا بالکا ہے ۔ اس کی جنس کی جات کا نیر مقدم کیا بالک ہے ۔ اس کی جات کا نیر مقدم کیا بات مقاب نفسل کا بیٹر (امریکر) اور اندرون ملک بیس مستر مقرا ای ۔ بی سی مقدم کیا گیا ۔ اس انجن کی ساری سرگرمیوں میں میری علی جدوج سرا مقابل فیل بہت ہے ۔ بعلسوں کا استسام استیمیر وغیرہ میرے فالے دیتی ہے ۔ بیٹر اور اندان کی کا دکرد گی کو پروان چرا معالے میں میم تینوں نہایت تعلوم کے ساتھ اس ایمن کی کا دکرد گی کو پروان چرا معالے میں میم فیال ہیں ۔

# جشن گولکت ده سوسانتی

 قابل وار ڈاکٹوسی نادائن بیٹری وائسس جا نسلر نگو یونیورسٹی ، پروفیسر تونیت داؤ مائس جانسلر جامد متانیہ ، جناب امحد علی خان سکریٹری نظامس طرسط ، جناب مسید تراب الحسی میمنا میمنا مسلودی وی شاستری ڈائز نار آنا وقد رید آ معناب متوبردا فاسکریت ، بم جست رخین ، بم شا دت ، بلقیس علام الدین وغیرہ ہیں ۔ ان سوسائٹی کے قیام کے سلط بیں سابقہ گور نرسشریمتی کودیمین ہوئتی وغیر میں ساب بقہ گور نرسشریمتی کودیمین ہوئتی نے تین سال قبل یومشورہ دیا تھا کہ جدراً باد کی درس ساب بھر گور نرسشریمتی کودیمین ہوئتی کی درس می یا مشورہ دیا تھا کہ جدراً باد کی درس ساب بھر کی تابید میں یا مشورہ دیا تھا کہ جدراً باد کی درس ساب بھر کی تابید میں ان سے میس ساجب اور کے اکار موران لائل آنا سے میں در میں کی تھی کہ وہ اس سلسلہ میں ان سے میس در مات کے طور پر انہوں نے نام در ایک کا تھا۔

سوسائی کی بعا نب سے تاحال دو بڑی تقاریب (کل بہندمت عود)
اور شب عرف الا ابتهام کیا جاہیکا ہے۔ یہ تقاریب مالیہ کے استعلام کے سندیں
منعقد کی گئی عقیں۔ اِن دونوں تقاریب کے انعقاد کا سہرا بناب عابد کی خال کی
مناہ رت اور ڈاکٹر تکم کی شخصی دلیہی کے سرجاتا ہے۔ یہ دونوں تقاریب مسٹر
بیر تین (ای ۔ بی ۔ ای ) کے بحربور تعاون سے منعقد برکسی آئی فی ای نے اِن دونوں
پروگرامس کو اسپانسر کیا تھا، جس میں سوسائی کو ہالس لاکھ رویے ملے رخاص طور
پرمت عود کے انعقاد کے سلیلے میں عرف نگم صاحب اور میری تیمی ولیہیں رہی۔
برمت عود کے انعقاد کے سلیلے میں عرف نگم صاحب اور میری تیمی ولیہیں رہی۔
برمت عود کے انعقاد کے سلیلے میں عرف نگم صاحب اور میری تیمی ولیہیں رہی۔
برمت عود کے انعقاد کے سلیلے میں عرف نگم صاحب اور میری تیمی کی ہوری انتظامات کے
تمام شعواد کو میں نے ہی معوکیا تھا، خطو کست بت کی اور خودری انتظامات کے
کیا یہ سب کچھ ڈاکٹر کم کی مشاورت اور تب اور تحب ون سے میکن ہوسکا ۔ کی ہندمت عود

مشعوام فواكثر محويال داس نيرج "بيكل أنها بى الداكثر اسن رضوى ويروفيه وادكالى نے بھی سٹ کرست کی مقمی ۔ اس مشاعرہ میں ۱۸ بیرونی شعرار کو مرعو کیا گیا تھا۔ دوسرا بعدًرام شب عزل كا تعاج رويت را بعارتي تعييرين ينوري سواي بين بوا -پائستان سے نامور کلوکار غسام علی مو برعو کیا گیا متھا۔ سوسائٹی کی بھائب سے سال بھر کا بیروگرام ترتیب دیا ہی جارہا تھا کہ گورنر صاحبہ نے دائ مجون میں ایک مٹینگ طلب کی اور پر تجویز کھی ہم جب حکومت نے بحش مثانے کا اعلان کیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ سوسائٹی کے یکھ اداکین جیف سنٹر صاحب (ڈاکٹر ایم جنا ریڈی) سے فی لیں اورجشن کی صورت گری مے بارے میں معلوات حاصل کریں اور اینا تعاون پیش کریں۔ چنا بخر طے یا یا کہ بتا بسابھ خال' نواب شاہ عالم خال اور ڈاکٹر تھ جیف مسطرصا حب سے مل اس راس سلسلے بی سوسا کھاسے ارائین نے حکومت سے ماائدہ يناب نريندر اوتمرصاحب سے الاقاليل كيل، وو مين مطالك على بويس ويك ويدين صاحب نے مشاورت کے لئے ایک برے اجلاس کا اہمام کیا تھا، لیکن جشن کے انتستاح كي تعلى تاريخ مقررندك جاسكى - بعر آندهوا علاقه بين طوفان يا دوبارال اور ونگیر انتشاری مالات کی وجرسے کوئی پیش دفت ندیروسکی - حکومت کاید نیال تھا کہ جنوری ساووائ سے تھاریب کا اعاز کیا جا سے لیکن شہریں فسادات کی وجہستے بھومت بدل گئی اور پھکن نہ ہوسکا ۔ حبیشن سے کام کو آگے بڑھانے کے لئے ۲۷؍ طرسمبر کو ہل ابجے دن راج مجون میں ایک تعارفی اور مشاورتی اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت گورز الدحرابر دیش بناب حرشن کانت نے کی ، اراکین کی نواہش پرگورنرصا حب نے سوسائٹی کی سرپرسی جول کی ۔ پرطے ہا یا کہ جشن کی تقاریب می آن فان سوسائی کی جانب سے اپنے طور پر مجیا جائے ، اور حکومت کی تقاریب میں تقاریب کا آغاز کرنے میں مجھی تعاوی ہوا ہے کہ حکومت جلد ہی تقاریب کا آغاز کرنے والی ہے ایکن پہنٹر نہیں وہ نوش نصیب دل کون ساہوگا ۔

# مث عرةُ دكن

کی برسول سے اوبی ملتول ہیں یہ بات شدت سے محسوں کی جا رہی تھی کہ الیے متاز شعواء جو ریاستوں کی تقسیم سے پہلے حید دآباد دکن سے تعلق رکھتے ہیں ، متاز شعواء جو ریاستوں کی تقسیم سے پہلے حید دآباد دکن سے تعلق رکھتے ہیں ، آئیس حید درآباد کے مشاع وں ہیں مدمو کیا جا آمار ہے ۔ اس جذبہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے 1909ء سے زیرسر پرستی بجابد آزادی ہند سابق وزیرا طلا عات محکمت اندموا پرویش بھنا ہو کہ ڈو تکشن یا ہو جی ، شاع ہ کا آفاز کیا گیا ۔ مشاع و دکن کے اندها در سے درآباد کی سلے ہیں جناب کو نڈو تکھنے میں باہو جی نے جھے سے ایک طاقات ہیں کہا انسقاد کے سلے ہیں جناب کو نڈو تکھنے میں باہو جی ہروان پرط صانے اور حید درآباد کی محتم کو بروان پرط صانے اور حید درآباد کی محتم کو بروان پرط صانے و کر تا پیا ہما ہوں ۔ جدرآباد کی محتم ہم تہذیب کی دیرینہ روایات کی تجدید کے لئے ہیں نے یہ تعدم حید رآباد کی محتم ہم تی ہدیں ہے یہ قدم محتم ہم میں آپ کا محتم ہم میں آپ کی میں تا تا ہم اہت ہم میں آپ کا محتم ہم میں آپ کی محتم ہم میں آپ کا محتم ہم میں آپ کی میں آپ کیا ہم میں آپ کی میں آپ کیا ہم میں آپ کی میں آپ کیا ہم میں آپ کیا ہم کا کا محتم ہم میں آپ کیا ہم کا کا میں آپ کیا ہم کا کا محتم ہم میں آپ کیا ہم کا کا محتم ہم میں آپ کیا ہم کا کا محتم ہم میں آپ کیا ہم کا کا کو کیا گوگا کیا گوگا ہم کی کی در میں آپ کیا ہم کا کا کو کا کا کا کا کا کھا کا کہ کا کا کیا گوگا ہم کی کے کا کھا کیا گوگا ہم کی کیا گوگا کیا گوگا ہم کی کو کیا گوگا ہم کی کیا گوگا ہم کی کی کیا گوگا ہم کی کیا گوگا ہم کی کیا گوگا ہم کیا گوگا ہم کی کیا گوگا ہم کی کیا گوگا ہم کی کیا گوگا ہم کی کی کینے کو کا کیا گوگا ہم کیا گوگا ہم کیا گوگا ہم کی کیا گوگا ہم کیا گوگا ہم کی کیا گوگا ہم کیا گوگا ہم کی کیا گوگا ہم کی کیا گوگا ہم کیا گوگا ہم کی کیا گوگا ہم کی کیا گوگا ہم کیا گوگا ہم کی کیا گوگا ہم کی کیا گوگا ہم کی کیا کی کیا گوگا ہم کی کیا گوگا کی کیا گوگا کی کیا گوگا کی کیا گوگا کی

تعبون در کار بے۔ مشاعول کے انعقاد کی ساری نومہ داری آپ پررہے گا۔ اور آپ مشاعوہ دکن کے مستقل معتمد میں گئے۔

یں نے کو ندہ سی با یوجی سے اس جذبہ کو علی جامہ بہت نے کے لئے اس بہتراور مفید کام بس دلیجسیسی لین مشرور کی ہے۔ چنا پخر مشاعرہُ دکن کا پہسِ ا مشاءہ ٨ مئ 1919ء كي عير دمفان كے دوسرے ون حسين ساكر كے بُرفضار کنارے پرسٹ بڈار پیانے پرمتع کیا گیا حبس کی صدارت جناب عابر علی نوان نے کی ، مہان خصوص کی جشیت نے سٹس سردار علی قال جع م تدهرا پر دیس بائی کورف فے ترکت کی علی۔ اس مشاعرہ میں سابق ریاست حیدرآباد اور اندهوا پر دلیش کے اضلاع کے شاعوں کے علوہ حیدرآباد کے اُردو سندی النگو کے تمانندہ شاعوں کو معوکیا گیے تھا۔ اس مشاعرہ میں افساع کے ۲۵ مائندہ شاعول نے شرکت ک تتی ۔ شاعرہ دکن کا دوسرا مشاعرہ کالمئی منطقہ جواحبس کی صدارت بیناب ها بدعلی خاں نے کی ۔ اس مشاعرہ میں مشواء کماسٹمان کرتے ہوئے اُنہیں مر الى تطب شاه ى تصوير ك توبعورت اليكيج يرسى نول اندسطى كا تياركرده مومنط بیش کیا گیا۔ اس شاعرہ کو ۲۰۰ سالم بشن حیدرا آباد سے منسوب کیا گیا۔ مشاعرہ کے انعقاد کا ایک واضح مقصد ہر ہے کہ حیدرآبا دک تہذیبی روایات کی حس کو سارا ملک رشک که نگا ہول سے دیجتاہے، یا سداری کی جائے اورنی نسل كويه بت ياجا ك كرأن ك اسلاف كس طرح كنظ جنى ماحول يس رست تقد. ان مشاعوُل کی وجرسے میردآبادیں ایک خوشنگوارفغیا، سے جنم لیاسے۔ مشاعو یں اُنعدہ ہندی افتر کلوک نمائٹ دہ تراءوں کے ساتھ ساتھ بعض یاصلاح سے سنے

۔ است عروں کو بھی معوکیا جاتا ہے تاکرا نہیں یہ احساس نہ ہوکہ اُن کی معاویت بارہا ہے۔

تیسرا مشاعرهٔ دکن کهمنی طاها می کوشب جو در نشیم میں منعقد ہوا ۔ گورنر انده ایر دشیس بنا ب کرشن کانت نے افتساح کیا اور تمام (۲۰) شاعوں کو بومنلو بیش کئے۔ بناب عابر سنی کانے صدارت کی ۔ بہانانِ تصوصی میں جسٹس سردار علی تمال ' کم کی ۔ را مارنج راؤ ' کم اکر سیدعد المنان اور جناب متوہردائ سکینہ ش مل تھے۔

## أولة ستى يوتھ فى سىليول

 $\bigcirc$ 

ا تھارٹی اعز ازی چیمن تھے۔ پروگرام کا بہتر انجام دہی کے لئے یں تے مختسلف شعبوں کی سب کیٹیاں بنائیں ۔ ڈائٹر صادق نقوی ' سمینار کے اپخارج رہے۔ نحاجہ بہمارالدین اور اسلم فرشوری شعبہ موسیقی اور کلیجرل ونگ کے کنوبیزس تھے' رئيس اختر اور نيهيال سعگھ ورما مشاع و سے كنوينم رہے۔ ھى ماريح كى شب أردو مندى كاش نداد مشاوه زيرمدارت بنابعا بنعلى فال منعقد كيا كيا تقاحب يس اُردو ' بندی کے ۲۸ نامورونائندہ ٹ عروں نے کام سنایا۔ الن تمام شاعروں کا سنك كيا جاكر انبين ايك ياد كار موسنط ديا كيا اور شال اور ها كى يرجن ب تاج الدین سکریرای اربن فریو لیمنط اتعار فی ، فسیول کے نماندن تنے ، جھوں نے يرورًام كے انتظامات يوس مكل تعاون كيا . يرفسيول فيرا كا انتظامات يوس مكل تعاون كيا . يرفسي منعقد مون والا تھا لیکن میرے بیرون ملک سفری وجرسے ( - ہم سالہ جشن حیدرا کا و تقاریب جده) ملتوی کیا جاکر ماریج پیل رکھا گیا۔ واکٹرسی نادائن ریادی اورمسر دمما پیاری چلستے تھے کہ برائے سشہر کا یرفسٹیول میری موجودگی یس ہو۔ سردوزه تقاریب اعلی پیلنے پرمنائی گئیں ۔ پرانے شہریں اس فسٹول کے انعقاد کالیک مقعد بریمی تھاکہ ہوا نے شہر کے لوگ ہو نئے شہر کے تہف بی مراکز پرشکل سے تربنج یا تے تھے ان کے نعق کا تھیل ہو۔ یس نیا پنی خرمقدی تقریر میں کہا تھا کہ جب ک بھارے شہریں ڈاکٹوسی مقادائن ریوسی اور مٹر رومنا چاری سے میکو امران بیت کے لوگ مربودین بهارے شہر بیس اس قسم کی مقعدی شوی مہند ہی واد بی تفاریب معتند كاجاتى رين كى - يين في النافي م آبكى كه جديد كفروغ ميغ كيك شاده إن أرد تُلعودل كويتوكرنے كيلتے يَنبِيال منگھ ورما سے نوابیش كى اور بيندى شاعرول كو كان سائيل دئيس انخرْسے كہا تھا ۔

### میرانشهرمیر لوگ

میراست برمیر لوگ ایک ادبی و تهذیبی اداره بیحب کی مرکرمیوں کا آغاز حکومت آندهرا پردیش کے شعبر تبذیبی و تق فتی آمرر اورخاص طور پر دائر کرا کیلی افیرس مسطر ویک می رمنا بیماری کی شخصی دیگیری کی ویر سے آردہ بیندی کے مطل بی مثناء و سے ہوا ، جو ماہ مئی ما 199ء کی شیب مال والو پیالیس میں منعقد ہوا تھا۔ بناب عابد سی خان مربیات نے صدارت کی تقی راس مشاعرہ میں آردو ، بیندی کے تمائدہ شاعوں کا ستان کیا جاکرانیس شال اور مالی گئی۔ اِس ادارہ کے قیام کا ایک مقصد سیات کیا جاکرانیس شال اور مالی گئی۔ اِس ادارہ کے قیام کا ایک مقصد سی میں جانب سے شہریں وقت فوقت ادبی و تہر بندی

اس ادارہ کی جانب سے عارف قریشی دہدت ) سے اعرد اور میں بھام طارق منزل، نورخال بازار میک یادگار مشاعرہ ہواجس میں اُردوہ بہندی سے آئندہ شاعول نے کام شیایا۔ باکو حس الدین احد صدرتین آطبتی کمیشن معان خصوص ستے۔ یعناب امراح مخصرونے مدارت کی تھی۔ اس مشاع ہ کا وہلی کیسٹ ٹیار کیا گیا۔ معتدی کے قرائقی میں تے انجام دیئے۔

ادارہ کی دوسری تقریب حیدہ بادے ایک کہدمشق استاد تاع

یاب سعود صدیقی کی یا دیں کو مولان ابوالسکلام آزاد رہیری اسٹیٹیو میں مشقد ہوئی مجان حصوصی میں مشقد ہوئی محص کی مدارت جناب واشد آذر نے کی عقی جبکہ مہان خصوصی کی جشت سے مسزر امیراحمد فررو کو رئیس اختر کو گوئی باتی احد شاءہ کی طرح ہی مال مالا بیالیس کے مشاءہ کی طرح ہی تقریب کا بھی میں کنو بینر تھا۔ ایواس کے بعد مشاءہ ہوا جس میں مضیر کے تقریب کا بھی میں کنو بینر تھا۔ ایواس کے بعد مشاءہ ہوا جس میں مضیر کے مائندہ شعواد کے کلام منایا تھا۔

ارستمر اا 19 م محد اس ادارہ کی جانب سے برتعاون محکمہ تہدد یبی و کقا تھی اُمور حکومت اُنتر حوایر رکشیں ' رویندرا بھارتی میں اعلیٰ پیما نے بیر \* شعم غول" كا ابتمام كيا كيا تها تها حس كى صدارت دُاكرْ سيدعد المتان ی جبک میمانان تصوصی کا میتیت سے ڈاکٹر موسن الل نگم اور بناب سوسین نے شرکت کی ۔ مشاز گلوکار ڈاکٹر جگڈٹ کلمبیروگرام ایجارج تھے۔ مسرز حنایت الله اور تحواجه بها مالدین معاون انجاریج ' صلاح الدین منیتر سکویری رکنوینر ستام غول اورجناب رئيس آختر معاون عقے ۔ واكم ميكريشس كو، ديوى وت مورتی عمالا برارید، کلیم خال اور فال اطهرف حیدرا باتو سے بقید میات نا ننده شواد کا کام سناکر داد و تحیین عاصل کی - جناب اسلم فر شوری ن نظامت سے فرائغی انجام دیئے۔ ابستدا میں راتم الحروف نے تھیے دمقدی و تعارتی تغریری ۔

# شعرى مجوع

"سغر ماری ہے" یں میری (۳۵۰) نتخب فولیں شامل ہیں۔ اسس جموع یں برے پہلے مجموعوں یں شامل شخب قولوں کے عقادہ کچھ نئی غولیں یمی شریک ہیں ، بہت سی جمعی فولوں پر میں نے نظر تاتی میں کی ہے ۔ اسی طرح " پر کیسا رشتہ ہے" یں نشخب نعشیں ایک فارس منعبت کے علادہ عنت لف موضوعا ہے پر نظیس سشریک ہیں ۔ پہر مجموعہ ۱۹۲ معنعا ہے پر ششکل ہے۔ اس مجموعہ میں میری تمام شام ان ان نزندگی کی نشخب مطبوعہ نظوں کے علاوہ ہے۔ منبو مہ خمیں میں شامل ہیں ۔ میرے کوم کا ایک اور مجموعہ نر ترترتیب ہے ۔ د، نعیاء سعد " فاران ان کی نشخب مطبوعہ نظری مشخب ہیں۔

#### ننشری کتابیں اور شعری مجموعے

#### ترتيب وتزنين

ا - عظمتِ غرل (عظمت عبدالقيوم نن اور شخصيت ، مرتبه صلاح الدين تيس ١٩٨٨ مفاين افساني ، شاعرى ، محطوط اور ٢ - عظمتِ خيابال (عظمت عبدالقيوم ) مفاين افساني ، شاعرى ، محطوط اور متغرق محريي (مرتب : صلاح الدين نيس ) ١٩٨٩ ع

دیا ترمیزنگراتی شائع مشاده مختاییس یار دار گذشتان مورشک بگاری

ا - أردودادب مِن فاكه نگاری - گاراط صابره سعید - ۱۹۹۹ و ۱۹۷۵ - ۱۹۷۵ و ۱۹۷۵ و ۱۹۷۵ - ۱۹۷۵ و ۱۹۷۸ و ۱۹۷۸ و ۱۹۷۸ و ۱۹۸۸ و ۱۸۸ و ۱۸۸۸ و ۱۸۸ و ۱۸۸۸ و ۱۸۸ و ۱۸۸۸ و ۱۸۸

۷- جان غول به (تاعری) به اقب ل صین اقبال ۸- جان غول به (ماری)

۹. جام کوشر - (مث عری) - اقبال صین اقبال ۱۹۸۱ء

٠١٩٨٠

١٠- ترخم بولية بين (شاعري) - بييرالال موريا ١٩٨٧ء

١١ ـ يمنگوان رام (اجود معيا كها نگر) رشاعري ميرا لال موريا ١٩٨٢ ع

شفيعر فادرى ۱۲ - حیدرآباد کے علمی و ادبی ادارے -۱۹۸۳ ۱۱۰ یات میمولون کی (شاعری) . منظفرالتساء ناز <sup>5</sup>19 N M تسكتت در محسن 41917 10 تعبارف (مفاین) شنفيعه قب دري 19 A D (شاءی) ،میرالال موریا تجمع گوان رای (آریبر کھانڈ) ۶۱۹۸4 ۲۸۹۱*و* سوز قمت (شاری) انجم قمرسوز ۱۹۸۹ع اوبی مسیسگزین (البنمن ترتی لیستنسنین) 14/19ء 19۔ بہمیان (تائن)۔ تویت کرن F1919 . ٢- رامائن ـ يوه عما تد يسرولال موريا 1991ع

#### تشعري بهر تول برانعها مات

۱- زننون یخ کوب - اتربردشین آردواکسیٹری ۱۹۹۳ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۸۸ - ۱۹۸۸ - ۱۹۸۸ - ۱۹۸۸ - ۱۹۸۸ - ۱۹۸۸ - ۱۹۸۸ - ۱۹۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸

#### شعری ادبی و تهدیب ضرات اعترافی اعزازا

ا - ایوستری ایوارد به اندر ایرانیش کلیرل اسوی الیش معکر میتر پیط به =1942 ٧- يدرُسك أف انتكريش الوارد - ضلع كرندهاليسمستهم تعسم 519A4 همواء يونطى الوارط \_ يوناتعط بندوسلم فرنك، حيدرا باد -نيشنل أسكريش ايوارد بعارتب كليول أيدهي منها يردش ۶:4*/*۸ ت ن حيدياً باد إيوار و حسيد يتاباد آرس بينا ميون سائي £1334 قلى قطب شاه الوارد ( موسنتي - أولدستى يوتحد سيمول -199. \_4 مت ء و دکن إيوار رود (مومنطو) . مجابر الروي لوندا استفن بابون - ; . متاعرهٔ دکن ایوارد . (موسنتی . مجابدآزادی کوندانکشن با بوجی - 44 - */*-فخرالدين عسلى احمد تفرقي يتجهتي إبوارة - 1441 - 9

9 - مخرالدین مسلی احمد فوی به بههی اردارد عوار بالا ایوار فوز کے صادہ محد ست آند نداید دیش کی جانب سے مختاف تقاریب اور مشاعوں محد موقع برئی مرتبر سنمان کیا گیار نشال اوز صاب نئی ' سرتیفیکشس دیتے گئے اور جھے موشنو بیش کیئے گئے ۔ ے ملک اور دیگر تغصیلات ادر دیگر تغصیلات

جوحہ قبطی کے دیا ہوں کا است کی بیٹ کی خرابی جرا آتائی سے کا دیا ہوم جوس کے موقع ہوا تھا جس بال موقع ہوا تھا جس بال موقع ہوا تھا جس بال سیر کا دیا ہوئی کا نظر میں مشاہرہ منعقد ہوا تھا جس بال سیر کا دیا تھا میں مشاہرہ کا نظر کا میں میں الرجمان خارد کی کھی ملک کے مشاہرہ کا کھی اٹھی کے علاقہ پاکستان کے نامور تن موسی کے نامور کا مشاہرہ کا مشاہرہ کا مشاہرہ کے مشاہرہ کے دوسرے کے نامور کا مشاہرہ کا مشاہرہ مشاہرہ مشاہرہ مشاہرہ کا مشاہرہ کا مشاہرہ کا مشاہرہ کا کہا ہمان شوا کے مشاہرہ کا کہا ہمان شوا کے مشاہرہ کا مشاہرہ کا مشاہرہ کا کہا ہمان شوا کے کہا ہمانیا تھا۔

برد، ۲۰۰ سالہ جشن حدراً باد کم فحظ جدة مهار فروری تا سالر فروری ناوالم افتتا جد بسلد سیار کی درا با کم فا جدة مهار فروری تا سالر فروری ناوالم افتتا جد بسلد سیار کیول پروگرام اور مشاء منعقد کیا گیا تھا۔ مشاء میں مرسد شار الله الله مسرز تایت الله مصطفاعلی بیگ ، یوکس حیررایا دی ، علی الدین نوید ، طالب خوندمبری ؛ نریند لوتھ ، رام سوامی اور هبغته الله بمباط نے کلام سنایا بین است کی صوارت میں مشاعرہ ہوا ۔ جوان محوص کی یعنا بد عابد ملی خان میرسیاست کی صوارت میں مشاعرہ ہوا ۔ جوان محوص کی یعنا بد عابد ملی خان میرسیاست کی صوارت میں مشاعرہ ہوا ۔ جوان محوص کی یعنا بد عابد ملی خان میرسیاست کی صوارت میں مشاعرہ ہوا ۔ جوان محوص کی افتیا حید اجواس کو جناب میلان صلاح الدین اولین معدر کی مفتر محلس اتحاد المناین و تعدید اجواس کو جناب سلطان صلاح الدین اولین معدر کی مفتر محلس اتحاد المناین و تا مدید اجواس کو جناب سلطان صلاح الدین اولین معدر کی مفتر محلس اتحاد المناین و

ایم بی مناب عابد علی فال ، بناب مسید باشم علی اختر سابق واش چانس لر ایم بی مسلم بی نور سابق واش چانس ار خارج ا مسلم بینیورسی علی گذاه و مادر نرین را و تقرآئی است ایس اور جناب طابق اغازی وفیرش خاطب کیار

معاطب میار ریاض می حیدرآبادی ۱۰۰ م سالرجشن تقاریب کے سلسلے یس ۲۹ فروری کوریاض یس میم چیدرآبادیوں کی جانب سے دیگر آبی ایب کے علادہ مشاعرہ بھی منعقد کمیا گیا تھا ، جسس میں میرے علادہ مسرز حرابیت اللہ کا لب خوندمیری ا مصطف علی بیگ اور برگس میدرآبادی نے شرکت کی تھی ۔ صدارت جن ب سید ہاشتم علی اختر نے کی تھی ۔

زارُ إن ٢٠ سال سے كل بند مشاعرے براعد أما بول - بيس في حيدرآبادي

پیملائل بهند مشاعره که رسم را ۱۹۵ بر بی پر طاقها ، چو حیدرا باد کلیمل بیبانی این بیالی بیبانی کی بیبانی کی بیبانی کی بیبانی کی بیان بیبانی خور بیبانی خور بیبانی خور بیبانی بیبانیبانی بیبانی بیبانی بیبانی بیبانی بیبانی بیبانی بیبانی بیبانیب

یرم ادب اُردو کا بلح کے زیر اہتام سل<mark>الا</mark>ع میں کل ہند مشاعوں کے سلسے میں آئے ہوئے شاعود ل کے اعراز میں مشاعرہ ہوا تھا ؟ اس مشاعرہ میں ر ان نے بھی کلام سنایا تھا۔

نظام کلب کے احاط ایل " نشب بہتم ہے نام سے مشاوہ ہوا تھا اور کی مقارت اس مشار رکا محتر تھا۔ اس مشار رکا محتر تھا۔

برند من من الم المورد الكراك الما الما الم المورى الم 194 م المورد المراد المورد المراد المورد المراد المورد المراد المرد المراد المرد المرد

تمام كل به مشاع ول مين مين نے كلام منايا جد كلك سے جن اہم ست برول ميں ميں اس من الله من الله من الله من الله على الله من الله

یں نے ریاست آندھوا پردیش اور سابق ریاست میر آباد کے تقریب تمام اضلاع کے مشاعوں میں کلام سنایا ہے۔ افعال کے مشاعوں میں کلام سنایا ہے۔ افعال کے مشاعوں میں کلام سنایا ہے۔ افعال کے مشاعوں یہ بی میں اور سابھ میں میں اور سابھ میں ا

گذشته (بس) برسول سے آل انگیا ریڈ اور سے میرا کلام تشر ہورہاہے کئی فیپرز اور تق ریر کھی نشر ہوئی ہیں۔ گذشتہ چھ سال سے دور درشن کیندر حدد کا و کے علاوہ نیشن پروگرام (شل درک) بین بہ چشیت شاع شرکت و تاربا ہوں۔ شہر سے حالب بھیا نگ فسا دات سے موقع پر ودرانِ کرفیوس ند، درشن سے امن کی البیال کی تھی۔ دیکار ڈو نگ سے لئے اسٹا ف میرے محمد آبا تھا۔

حیداآباد کے مختلف ادارول اور المجنول کی جانب سے خاص خاص مائی مراقع پر سشہر سی جفتے بھی مشاعرے ہوتے سہم اُن یس کام سسنا تاریا ہوان بر سے پر سشہر سی جفتے بھی مشاعروں کے آمقاد کی ذمرداری بھی کسی ذرکسی طرح کیے سونیی جاتی تھی۔ بیٹ متر مشاعروں کے آمقاد کی اماس زمانے میں سشہر کے مختلف کالحجس کے مشاعروں سے انعقاد کے سلسلے میں تعاون کیا حراتا تھا ۔ اُن کا لجس کے قابل ذرحر

یرنام ہیں۔ نظام کا گئ ، ویمنس کا لی دکومی، طبیبہ کا بلی ، ایوننگ کا بلی ، انوار العسلوم کا لی ، وینکر بی را ما ریڈی ویمینس کا لی کئی ونیتنا مہاو دیا لیہ اور ارش کا لی بیا معرشانیہ ۔

محدمت کی سلح سے کی مشاعروں کا نہ حرف میں نے اہتمام کیا ہے بلکہ بیشت مشاعروں کی اندا مت کے فرائض ایجام دیئے ہیں۔ محدرتس میں ایجیف منطرند اور وزرام کی جانب سے منعقدہ مشاعروں کی معتمدی کے قرائض بھی ایخیام دیئے ہیں۔

افعلاع کے سرکاری مشاع سے ہول کہ غیرسرکاری مشاع سے یا ادبی انجنوں کی جانب سے منعقدہ مشاع سے ہول کہ غیرسرکاری مشاع سے منعقدہ مشاع سے ہوں۔ حیدرآیاد کے زیادہ ترست میں مشری بیست کی روشتی ہیں شریحت کرتے ہیں۔ تقریب ، اس سال سے انسلاع کے اہم مشاع وں کی سال سے انسلاع کے اہم مشاع وں کی دم داری مجی کسی جس میں سونی جاتی ہے۔ ہیں ایمی ہی سف عول کو ایت ہمراہ کے دیا ہوں ، جن کی شرکت مشاع نے کی میابی کی صامن مجھی باتی ہے ہوں سونی جاتی ہے۔ ہی اس میابی کی صامن مجھی باتی ہے ہوں سے ایسے ہمراہ کے دیا ہوں ، جن کی شرکت مشاع سے یا معالی کی صامن مجھی باتی ہے جب ہیں سفروع شروع اضلاع کے مشاع سے یا شعد انہ آئی ہی جاری ہے۔ شراب سے بھائے سے مشاع دی ہی جاری ہے۔ شراب سے بھائے سے مشوار کو معاوضہ دلانا شروع کیا۔ یہ ساسلہ اس مج مجھی جاری ہے۔

یں مشاعروں کی صدارت سے تحریز کرتا ہوں ، بھر بھی بعض خاص متاعروں کی میں نے مدارت کی ہے جن میں سے مرف دو مشاعروں کا ذکر کرنا پیا ہماہو۔ کل سند مشاعره نائدیش (مهاراتشوا) جو مینوسیسل کاپر مشن کل جانب سے مقارشوا میں منعقد ہواتھا ' بھی میں ملک کے مقارشوا مین شرکت کی تھی جن میں قابل وحر نام بریس ۔ نعمار بارہ بھوی ' والی آسی ' راحت اندوری ' میریاشم علی ۔ بشرنواز ' وغیرہ ۔ میریاشم علی ۔ بشرنواز ' وغیرہ ۔

یر، ای بر ای بر ایر سیار سیار سیار تساعرہ صغری عالم کے پیچلے جموعۂ کلام حیلہ خو میدرآباد کر تامی کی مثنا زمت عوصغری عالم کے پیچلے جموعۂ کلام حیلہ خو میں سم اجرار کی لقریب کے سلسلے میں ۱۸ رنوببر سر 19 یم کو کوئٹ ہائی اسکول میں مشاعرہ ہوا تھا جس کی صدارت میں نے کی تھی۔ حیدرآباد سے اس مشاعرہ میں راشد آزر 'گیان سنگھ تباطر ' منان منظور اور ذکی ثنا داآب نے شرکت کی تھی۔

حید آباد کے بیض کل مبد مشاعروں کی نظا مت کے علاوہ گولڈن جو بلی
تقاریب نمائش سوسائٹی کے مشاعرہ کی معتمدی کے فرائش ابخام دے چکا ہوں۔
صنعتی نمائش کے موقع پر ہر سال نمائش کلب میں مشاعرہ منعقد ہوتا
ہے۔ گذشت نا ۱۹ ۱۸ سال سے مشاعرہ کی معتمدی کے فرائش ابخام دے دہا ہول
بھوسے پہلے محر مہ عائشہ رشاد اور جناب سٹ بدصد بقی نظامت کیا محرت تھے۔
نمائش سوسائٹی کی زیز گرانی ہونا یہ ہاشم سعید کی مشاعرے ، شہر کے عام مشاعوں
کو قطعیت دی جاتی ہے۔ نمائش سوسائٹی کے مشاعرے ، شہر کے عام مشاعوں
کے مقابلے میں اپنی انفرادیت را گھتے ہیں۔

مں نے آل انڈ باریڈ بواور دور درشن کے سیشتر مشاء ول کی نظامت کے فرائفن انجام دینے ہیں۔ اس کے معاوم کی سرکاری مشاع ول کی معتبری بھی کی سے۔

(پرسسلسلدار به کلی جاری ہے)

جن اس تذہ شن نے بی شاتر کیا ان میں سے کھ نام یہ ہیں۔

ایگی تیم مرزا غالب ، یکا تہ چکیری ، علامہ قب ک ، بیکر مراه کبا دی ، چرش کی آبا ا فرق گورکھ مری ، فیض احمد فیض ، مخدوم می الدین ، عنی سردار جعفری ، شاہر صدیقی خورشیدا حمد جائمی ، یکا تہ لکھ نوی ، جال تستار احتر ، اختر شیرانی ۔ فارسی شعراریں حافظ مشیرازی اور امیرضرور وغیرہ ۔

اسکول کے اساتزہ بین بناب ہی الحسن ' یضاب علیم الدین اور کا کی ہے۔

سے اساتزہ میں پروقیہ الوظفر عبدالواحد - پروقیہ سرے در کھ - ڈاکٹر حسینی شاہد '

طائع زیبت ساجدہ ، پروفیہ مغنی تبسم اور منظورا حد منظور نے مجھے متا ترکیا ہے۔

ا

میرے ہم عصر نشاع ول یا دور سافر کے وہ تمام شاء سال ہی جو مشاع میں ہو مشاع میں ہو مشاع میں ہو مشاع میں ہی ہی ہی اور مشلی و ادبی کام انجام دے یکھے ہیں اور مشلی و ادبی کام انجام دے یکھے ہیں اور انجام دے دیے ہیں۔ حیدرآباد کے شاع ول بیل خاص ملور پر بر نام خابل ذکر بیل (جن کے ساتھ میں نے مشاع سے بیل مطابق ہیں) مطابقہ جی ہے بدایونی علامہ علامہ فرز عربی معالم مقدر میں المدین معالم کا میں معالم فرز عربی معالم معا

تاتون منتوار میں عظمت عبرالقیوم ، گانظر با نوطا بره ستید ، نور سنید نترین در تشید نترین در تحقیق عبرالقیوم ، گانظر با نوطا بره ستید ، نور سنید نور شار آن الآب سلط نه ، فاطر آن التحت مرسور ، مناز صدر بروین وغیره انجست مرسور ، مناکظ شیمه بیروین وغیره گذشت مبها برسول میں بحق البح شاعر ، مشاعول میں کام سناتے دہیں میں آن کے ساتھ جھے مشاعرہ پر مصفے کا اعراز ماصل دیا ہے (بحن میں قال ذکر کچھنام بیر میں) ۔

بوش کی این ایری و تواق گورکھیوری ' آمند ناکن مُلا ' تلوک چِند مُوقی' سیاد فروی الدی قادی سیاد فروی به می الدی قادی سیاد فریس بروفیسرال احد سرقرار نیف احرفیق ' مِحورت سلطان بوری ' شکیل بدایونی فرار باره سنکوی' شمیم بنے پوری ' ساخرلد حیانوی ' جال نت رافتر ' کیفی اعظی ' فرار باره سینکوی' شایم صدیقی' فورٹ بداحد جاتمی ' حفیظ جالد موی محلیت علی شاتح ' عقوم می الدین ' شایم صدیقی' فورٹ بداحد جاتمی ' حفیظ جالد موی مراشکور بیگ علام نیم افتر می موان شیخی احد شطاری کاتی ' حفرت قدر ولیفی ' مزا شکور بیگ ' علام نیم افتر می موان شیخی احد شطاری کاتی ' حفرت قدر ولیفی ' مزا شکور بیگ '

سلمان ارتیب ، اوت میعتوبی ، شاقه تمکنت ، شان الحق سقی ، معین اسن جذبی ، معکندر علی و تیب ، اوت میعتوبی ، شاقه تمکنت ، شان الحق سقی و تیب نواز ، نور تکه متوی ، معکندر علی و تیب ، خیر می ایس فراک و اس میرک و تیب می بر میروشوی ، ندا فات اعز از حاصل ب بر بین می بر میروشوی شعر شن نے کا اعز از حاصل ب بر بین میں بر مین میں بر مین میں امر و کرمین بر جن میں بر مین میں احد ، و اکر میل میمی اربی کی ایس مین احد ، و اکر میل مین مین بر مین بر مین مین مین احد ، و اکر میل مین مین احد ، و اکر مین احد ، و اکر مین احد ، و اکر مین مین احد ، و اکر مین مین احد ، و اکر مین احد ، و

 $\mathsf{C}$ 

یں نے اپنے استدائی کام پرعسائہ قدر ویفی اور اوسی میتولی سے
اصلاح کی ہے لین بیں نے اپنی مشق سخن اور ابتدائی زما نے سے بیشتر کلام کو
کسی جموع بیں بھی شاں نہیں کیا ہے ، حفرت قدر ویغی نے مجھے فی البدیہ شعر
کہنے کی مشتی مودائی۔ حفرت قدر ویفی مجھے اور اپنے ایک اور سٹ گرد
فیفن انحس نیآل کو بھی علم عوف سے واقف کرایا ۔ تو تر صاحب بم دونول
تو مفرع طرح دیتے اور تصف گھنٹہ کے بعد بھارے کا غذات بم سے لیتے ۔
تر مک ہم ۲۰۷ مشو کہد لیتے تھے ۔ قدر ویفی صاحب ان اشعار پر اصلات
دیتے اور ہمیں نن شعر کے رموز و نکات سے واقف کروا تے تھے۔ اور جمیں نن شعر کے رموز و نکات سے واقف کروا تے تھے۔ اور جمیں نن شعر کے رموز و نکات سے واقف کروا تے تھے۔ اور جمیں نن شعر کے رموز و نکات سے واقف کروا تے تھے۔ اور جمیں نن شعر کے رموز و نکات سے واقف کروا تے تھے۔ اور جمیں نن سے سے اور جمیں نن سے کے بعد اور جمیں نن سے کے بعد اور جمیں نن سے کروا تے تھے۔ اور جمیں نن سے دور بھی سے دور جمیں نن سے کے بعد کا نعدات کروا تے تھے۔ اور جمیں نن سے کہ دور دیکا ہے سے داقف کروا تے تھے۔ اور جمیں نا سے دور بھی سے کروا تے تھے۔ اور جمیں نے سے دائی میں دور ہور کا ہے سے دائی کروا تے تھے۔ اور جمیں نن سے دور بھی سے دور ہور کا ہے سے دائی کروا تے تھے۔ اور جمیں نن سے دائی کروا تے تھے۔ اور جمیں نا سے دور ہور ہور کیا ہے۔ سے دائی کروا تے تھے۔ اور جمیں نن سے دور ہور کروا ہے کہ دور ایک کی دور کروا ہے۔ اور جمیں نن سے دور کو کھی کے دور ہور کروا ہے۔ اور جمیں نا سے دور کروا ہے کو کروا ہے کو کھی کھی کے دور ہور ہور کی دور کروا ہے۔ اور کروا ہے کہ دور ہور کروا ہے کے دور کروا ہے کی دور کروا ہے کروا ہے کروا ہے کروا ہے کروا ہے کروا ہے کی دور کروا ہے کروا ہے کے دور کروا ہے ک

بلا و برسیمی ایک معرعر پرتھی اصلاح انہیں دیتے تھے۔ اگر معرعه صاف ہے آواک کو بمحنسیر رہنے دیتے ہوتو کوئ ایک دو لفظ بدل دیتے۔ اور اگر صاف نم موتو کوئ ایک دو لفظ بدل دیتے۔ اب دونوں اس سے محسوں کی کہ مجھ میں خود اعتما دی آگئ ہے۔ تو یں نے ان دونوں است تذریحتی کو ایپ کلام دکھانا ترک کردیا۔

 $\mathsf{C}$ 

میرے شگردوں میں ڈاکٹر منیرالزمال تمیر ' مغفرانساء ناتہ' ' ڈاکٹر ختم پر آتین ' اقب ال حین اقبال اور کو بیت اکری کے عبدا وہ اور ہجی کچھ نے اور پرانے شاع ہیں جو وقت فوقت مجھ سے اپنے کام پر اصلاح لیتے ہیں اپنی شاع ی محے ابتدائی زِ طفین مجھ سے تریا تہر اور شاہیجہاں عرشتی نے بھی اپنے کلام پر اصلاح کی ہے۔

# تخليق شعر بح قركات - ايك مثال

سكريطريط أددواسوسي استشن جب اپنے پورے شباب پرتھی تو مجھے نئے نے باصلا حیت مجھنے والول اور فشکارول کی الاش تھی۔ اُس زمانے میں سکر پیٹریٹ اُردو اسوس ایشن کو آل اندیا ریزاد سے پروگرائس ملاکرتے تھے اسوسی الین کی جانب سے تسوی، اد بی و تهذیبی پروگرامس کو استام کیا جاتا تھا۔ ایک دن بھیدی ریڈیائی پردگرام کی ترتیب و تیاری کے سلیلے میں ریشید قریشی صاحب ( نائب صدراسوسی ایشن) اسسست سکر طری بلت محے اجلاس برجو نجاتو کچھ ہی دیربعد شعبہ تواتین کی انجار ہے مظمّ النسار نَاذ لِینی کیکھ ساتھی لط کیول کے ساتھ وہاں آئیں - ریدیوسے تشرب و نے والے پردگرام کو قطعیت دینا تھا ۔ اُن الو کھول میں ایک قبول صورت اور جاند سے نظر لئے کا کھی مقی پردگرام کو قطعیت دینا تھا ۔ اُن الوکھول میں ایک قبول صورت اور جاند سے نظر لئے کا کھی مقی جونئى نئى مانع بوكر كرسير بيط آئى نقى، جس كوا تصاحا ادبى دوق تضا راس ك خد وخال ایکشش تھے۔ اس قدر بید شن کر دیکھنے والاست اثر ہوئے افیرا میں رہ سکتا وخال پر تھا۔ بے ساخت یہ معرف میری زبان سے مکلا ۔ گر يرسون تناسال ب

س نے غرل اس طرح یوری کی ۔۔ پاک نظروں یہ جمی اندیشٹر رسوا کی ہے چب سے دکھی ہے میں تہمت میائی ہے راس سے پہلے بھی ہیں نے تمہیں دیجھ تو ہیں پھر بھی لگت ہے کہ برسول سے مشنا سائی ہیے

برگب آوارہ کی مانٹ سے تنہا تنہا زندگ ساتھ موالچھوڑ کے یکھنٹ انی ہے

وقت رخصت درا بلکول کو بھکا سے رکھت محمد مل جائے تو ہم دونوں کی رسوائی سے

الموكرا ف اورث ع

اُددومشاء ول کی ایک دوایت برجی رم پی ہے کہ ادب دوست نواتین و حفرات اور قامی طور پر طلب ار و طالبات اپنے لیسندیدہ شاء ول سے آٹوگرا ف لیا کوتے ہی ۔ آٹوگراف لین والوں اس کچھ اوگ تہ ایسے بھی ہوتے ہیں ہو تھ ہے ۔ آٹوگراف لیلتے بیں اور بعض اوگ سٹ میں اس ی سے جاتر ہوکر آٹوگراف لینے ہیں۔ مجھے بھی بعض شاع ول کی طرح این سٹ حوانہ زندگی ہیں اٹوگراف و ہے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے۔ ہیں نے اکثر مشاعوں ہیں چاہے وہ شہر کے ہوں کر اضاح کے افعال دینے ہیں۔ خاص کے افعال میں بیان میں رہاد ہیں (جامع عثمانی) نظام کالج ، طبیتہ کالج ، وینکٹ راما ریڈی کفس کالج ، وینکٹ راما ریڈی کالے ، وینکٹ راما ریڈی کالے ، وینٹ کالے کہ وینٹ جا دریالیہ کا دکر کرنا چاہوں گا۔

ناکشن کلب میں شیر اُردو ونیت بها ودیالیہ کی جانب سے کر فرورک سے کو مشاعرہ ہوا تھا۔ اُس وقت ونیتا بہا ودیالیہ میں اُردو کے لیکر انتر حسن صاحب تھے انہوں نے بچھے اپنے ایک خط سے فدیعہ نہ حرف شرکت کرنے اور کام سنانے کی نہوا ہش کی تھی بنکہ یہ جاہا تھا کہ میں اپنے بعض شاعر ودستوں کو اس مشاعرہ میں اپنے بعض شاعرہ کی تھی بنکہ یہ جاہا تھا کہ میں اپنے بعض شاعرہ ہیں اپنے بعض شاعرہ ہے بعض

" یں او کیوں کے جس کا لیج میں پر طاتا ہوں (و تبتا ہما و دیا لیہ نمائش سے کراؤنڈ) اس کا لیج کے زیرا ہمام پر سول لیمی کر فروری کسلام کو ٹائش تھی بل میں شاعرہ منعقد کی جائے ہے۔ یہ کام میرے و مرکیا گیا ہے کہ میں جدرا باد سے قابل ذکر شاعول سے سے یہ کام میرے و مرکیا گیا ہے کہ میں جدرا باد سے قابل ذکر شاعول سے سے لی کراُن کو اس محف ل میں شرکت کی دعوت دول ۔ اور آب میں اپنی میہ و مد داری آب کو سونب رہا ہول ، اس مقین سے ساتھ کہ آپ نہ مرف نود تعاون فرمائیں گے بلکہ اپنے ساتھ ہوں کو بھی دعوت شرکت فرم نہو نجا دیں عمر بلکہ ان کو اپنے ساتھ ہوں کو بھی دعوت شرکت مقیاء میں میں آپ اس ما سواگٹ کرنے کیلئے موجود رہوں گا

یل بط به بنا بول کرآب این طور پرچت دختیب شائروں کو میری مانب
سے مرعوکر دیکئے ۔ نوجوان شاع ول کو خاص طود پر دعورت دیسنا
پیا بیٹا بول ۔ بین آپ سے تو دسلنے کی بھی مختش کروں گا اس مارات
کو یا جی ۔ مدیب بول بین مغرب کے بعد ۔ "
(هر فروری سال اللہ اللہ )

جب مشّاء فحستم ہوا تو اطر کیاں آٹو گراف کے لئے ہم شاعود ل پرٹوٹ پڑی۔ خاص طور پر میں اور رئیس اختر کا فی دیر تک آٹو گراف دیتے رہے ' یہاں تک کہ بمادے ساتھی ریغرلیشمنٹ کے بعدوا ہیں ہورہے تھے ۔ مشاءہ کے بعد بہب ہیں ایٹ رہا تھا تو نمائشس کلب کے آفس اور من گیط کے درمیان ایک درنوت سے بنیے يمي هه ۲ الا كيال كحرمى بولى تقيق ' أن ميل سے ايك دداز قد ، خوبرو ، صحت مسن د لركى ف بحص دوك ليا إور بيرب ساميت اين بياض كھولى اور كباك آ و كراف و يحي اور وہی شعر کھیتے ہویں کھوا تا پہا ہول ، میں نے کہا تھیک ہے۔ دہ غالی بی ۔ اے سال اخرك طالب متى اخبارات ويلود رساك اورمشاع ول كى وساطت عديد سے واقف مقی ۔ وہ الو کی میری غز ل مے کھھ شعر اس طرح لکھواتی رہی ۔ كيق كين أركة كيول بور ول من جوب كهرود يحي ہم بھی کو ٹی غسیہ رنہیں ہیں ہم خرراتنا سو پر کی

> بنانا توہیں سیب کو لسیسکن آخراتی جلدی کیوں کسید رہیں بیٹھنا ہوں سرائے آنچیس اپنی کو ہوگئ

سدیکو چیور کے سیا بول بی تم کو کیا معلوم نہیں جاؤر ، کمال محفل سے تہماری آنکیس ابنی کھولوگی

کس نوی کا باسی ہول ہیں کس کی خاطر آیا ہوں '۔ دن اپنے پاس بلکر مجھ سے انسٹ اپوچھو پھی

اُں عطرا میز انتشاد المحول کے بعدید نٹری مجھے پھر ہیں وکھائی وی الکین مٹ عرفی ہیں وکھائی وی الکین مٹ عرفی میں ا لیکن مٹ عرول میں ہیں جی بھی بھی الوکیاں آٹو گراف لیتی ہیں تو مجھے وہ ٹ مُنتہ مزاج انتحاصورت خدونوں والی لٹری بے ساختہ یاد آتی ہیں ۔

#### وينس كالبج للبركه كالمشاعره

آج سے ۱۱، ۱۱ سال پہلے کی بات ہے کہ جدد آباد کے کچھ شعراد گلرگر کے
ایک بڑے شاعرہ یں شرکت کے لئے سنگھے تھے۔ مشاعرہ کے دوسرے دن سے الاج بناب وباب حدلیب کی قیا ہے بن ایک مشاعرہ جہان شعرامہ کی آ مرکے سلیلے بیل سشیمتی وی بی ویمیش کو نی منعقد ہوا۔ مشاعرہ گاہ میں نواتین و طالبات کی کیر تعداد موجہ دتھی۔ بعیدے بی بن شاعر دوستوں کے ساتھ شرفیشن پر بہونچا ادرائی

اس وہ تعرکو گذرے ہوئے کی برس ہوئے ' لیکن بھب ہیں ہے۔ اپنے امنی کے اوراق اس وہ اپنے امنی کے اوراق پر منزا آتی کے اوراق الشت رہا ہوں تو اُس الرکی کی پر جھا ٹیاں بھی ان اوراق پر منزا آتی بھی ہے۔ بہت نہیں کیوں ہیں آن تک بھی اُس الرکی سکے پاکیزہ صاف وشغان ہجہرہ اوراس کے انداز گفتگو کی غیاد سکا۔

مشاعروں میں تعبیبی پلکیں

ہے۔ ۱۹ '۱۹ سال قبل انجمن قا دریہ کی جانب سے یکو خامد اوڈیازار سے علم انسا پہانے پر حلبہ رحمت العالمین کو اہتمام کیا گیا تھا۔ جلسے کی گوانی سے دیمتر شاہ مدرین بیکس قانون سازکونسل آ تدھرا پر دلیشن کا تھی۔ مقردین میں دیا ست بوتاتک کے ایک وزیرع زیز سیم می می من مل تھے۔ یہ مجھی اُس جلسے یں ایک شاء کی جی تیت سے میں تھا۔ یہ نے ترنم یں ایک نعت شریف سُنا کی متی ' ایک شعر تقریبٌ ۵٬۵ بار پڑھوایا گیبا۔ ساری محفل میں ایک نورانی فضار چھا گئی۔ یوں محسوس ہور ہا تھا کہ سامیس ایک خاص کیفیت یں ڈویے ہوئے ہیں۔ شعر سُناتے سُناتے یں تود بھی گلوگر ہو گئیب نقا۔ دہ فتورہ ہیں۔ سے۔ سہ

> ہ تکھول یں لئے حرت دیدار مدیدنہ یس کب سے مرینہ کی طرف دیکھ رہا ہو

نعت شريف كه كه اورشويديل سه

راللہ حرم کی بہت فوط چکا ہوں پیم آئے بیں حالات کی چوکھٹ پر کھڑاہو تظروں کو جھکا کے ہوئے آداب سے ملئے میں آل جیمبر کے گھرا نے کا گدا ہوں بیل تقت ب قدم کس کے یہ پہچان لو تجھ کو بیل تقت ب قدم کس کے یہ پہچان لو تجھ کو بیکھ دن کے لئے میں بھی فقروں میں رہا ہوں آئیس سراہ جسکا کے ہوئے خاموش کھڑا ہوں میں سراہ جسکا کے ہوئے خاموش کھڑا ہوں

﴿ ہِرَاسُ لَعِت شَرِیفِ کا ہی نَینَدان ہے کہ پروردگار نے مجھے روفشہُ اقدِمَّ پرحافر<sup>ی</sup> دینے کا موقع منا بہت فرمایا  ممتانه دانشور معمق و نق و دا کو سیدی الدین قادری زور بوار فر قلب کشیر فى اياتك انتقال بواتوسارے ادبى طقول ميں ايك ماتم كى سى كيفيت طارى بوگئى مقی مسینکڑوں لوگ ایوان اُرد و میں جمع ہونے لگے۔ اُن سوگواروں میں زیک میں کی متحا۔ موسم کی توابی اورکشیم می مسلل برف باری کی وبدسے ڈاکھ زور کی نعش کو حیدر آباد لانا مکن نه موسکا تقار دائم روز کے انتقال کے کھ ہی دن بعد ابوان أردومي برس بياني يرجلت تعزيت كاابتام كيا كيا تقاء تعزيتي تظم سات والے شاعوں میں میں بھی شال تھا۔ مجھے یاد سے کہ بب میں نے اپنی نظم ترتم میں سنانی شروع کی تو محفل پر ایک افر انگر سوگوادانه کیفیت چھاگئی۔ میں نے دیکھا کہ تشعير نحواتين مين كيحفه خواتين رو ربى نميس (روسنه والول مين ولم أكمر زور كي ميكم أور المن كى لٹر كيا ل بھى تھيں ،) اس ما تول نے تجھے بھى رقبت آ ميزكيھيت ہيں مبتلا كرديا۔ جب میں نے نظم کے یہ دو معرع سنائے تو معل کی کیفیت ہی بدل مگئی ۔ ر کے بہال تھی نیند آجائے دیں سوتے ہی لوگ رور ا تیرے آنری دیدار کوروتے میں لوک واكد زورك شخصيت بى اليسى على كم محفل كالبر تخص مفوم وكعائى دے رہاتھا .

● محد علی آباد و انجن باثولی میں میرسے ایک دوست نواب بیتی والله خال کے نسبتی برادر غلام می الدین کا اسکول کھا جس میں تمام اسا تذہ نواتین کھیں۔ اسکول میں طالب وی کثیر تعداد کئی مرح اس میں کولیں

پھی افتت میں اور اختت امیہ بیلے بھائے نے ایک افتت میہ جلے ہ مثانہ ت وفیض الحس خیال کو دیوکیا گیا تھا۔ خیال صاحب نے مجھ سے بہا کہ اس اسکول بیں ایک خودلید نظیر ہے جس نے میرے اشعاد کی کی او جر نہیں دی۔ میں یہا بینا بول کر اب کی جار اُس طبیح کو متا ترکیا جا ہے ۔ میں نے کہا کے دیکھ جائے گا۔ اسکول کی مالانہ تقریب میں خیال اور میں روحتے ۔ اس مخل میں ، میں نے ایک غول ترنم میں سنائی۔ میں نے دیکھا کہ اُس نودشناس اطری کی میکیں بھیگ میک بیں۔ اُس غول سے کھ شعریہ ہیں ۔ سے

ہو پیا ہتا ہوں کر تی بھر کے باتیں کرون عربھر آپ سات ہویانہ مون بیانے کہ کل بھر مرے ہاتھ میں آپکا بھول سا ہات ہویا نہ

ك الكسب مكر ايك بى ساندىي تيرى آواز بى ميرى آواز بى يرى آواز ب

ایک فا مُقَلَّ اللهادِم کے سوا کوئی عنوا ل نہیں آج کی راست کا ہخری بارکزنا ہے عہدوفا پھر مبافیدہ ملاقات ہو یا نہ ہو

نیترِ غم زدہ سے بنام غول ، ایک مجروح نفی سیحہ کر مہی بحوظ کھایا ہوا گیت کن کیمجے ، بھریہ نفات کی دات ہویا دیجہ

بسلسلهُ عرس شریف تق ریب مولانا کا مل شطاری ' زیرامتهام كاتل اكيلايي، ٢٠ رجون خافواء كي شب استائه شطاريه (نورخان بازار) مين ايك نما كنده ' بعتیہ متناءہ منعقد ہوا تھاجس کی نگرانی مشہورانجیئر الحاج محترولی قا دری نے کی تھی معتمد کے فرائف میں نے انجام دیئے تھے۔عقیدت واحترام کے ماحول میں تمام تماعوں نے اپنا بہترین کام سنایا تھا۔ جب میں نے اس مطلع سه وہ سرزمین یاک ابھی تک تظریس سے کیساکرشمہ نسبت خیرالیشریس سے کے ب*عب دیہ* شعرسنایا۔ سہ تشرمند کی ہے سرکو تھھکائے کھٹا ہو ہیں عصبال کا سب حساب مری جشم ترین ہے توسادى مخل پر ایک وجداً ورکیفیت چھاگئی ا وراس نشو کو زائد از انتحام تیر پڑھوایا گیا، جب می مقطع کے اس شعر نست بين صبح و تعام كي الحجين مين كيون ريون جب نظم دوجہال مرے آقا کے گھر میں ہے ير برونجا توميري هي بلكيس بهيك كيس اور مجه رقت آميز كيفيت من شعوسات سناتے كجهدر كيك ركتا برا الدري اليفاك برقابويان كبعد مقطفه كل كرسكا مين في ديكها كريشتر سامعین ایک خاص کیفیت نور محمری میں ڈویے ہوئے ہیں۔ کمجی کہجی پر درگار اینے گندگار بندوں کواس قدر نواز آما ہے کر سونیحنا بیرتا ہے کہ اُسکو گنبتگار کی کون سی ادا بھا گئی ہو گی-اللّٰد کی كرم نوازيوں سے اتنا اطبينان تو ہوجاتا ہے كەنعت رسول كے صدتنے بين كچھ توگناہ معاف ہوجائينگے

### شاعركو غائبانه جانبنے والی ایک معصوم الركی

ایک معصوم سی ، بھولی بھالی ، سیدهی سادی لڑکی گذشتہ ۲ ، ۳ سال سے ہمیشہ تو نہیں، کیھی مجھ سے فون برفستگو کیا کرتی ہے۔ بحب وہ یات کرنی ہے آو یول محسول ہوتا ہے کہ اس سے لیہ و لہم یس ایک الیسی بیٹی کی خوشبوشا ف ہے میں کی تربیت و پرورش ایک علمی و ادبی گھوانے میں ہوئی سے ۔ وہ لڑکی رہی ت عرى كا بے حد مداح سے - اس كا كہذا ہے كہ اس كے بال ميرے تمام شوى جمد عن الله وه الله فول يربهت ديرتك المنتكو كرتى المع - الفتكو كالموضوع ستم ۔ وادب ہوئی اُس کٹری کو میں نے کہھی نہیں دیکھے لیکن اُس کی اُواز اور اُس کے ا راز گفت سے میں نے اس کی ایک خیالی تصویر بنالی ہے۔ یقنیت وہ میری ایل نینت اسسری کی طرح سیدهی ساوی میاری بیاری بیاری سی بوگی . وه ارکی ت ورايس ميد السه مرف اليها اليه مشر سنن البرط صداور ياد ركه كاشوق میسے ویا تھی وہ مشاعول میں یا ریڈیو اور فی وی سے میرا کام سنتی ہے تو تھے فون فرور کرنی ہے۔ پھر کھیے جہینوں کے لئے غائب ہوجاتی ہے۔

 $\bigcirc$ 

## حب درآباد میں گنگا جمنی مُشاعرے

حب در الباد میں سندی اُردو کے ملے سُلے مشاعرے اور ملی علی ادبی مخلوں کی روایت کا سهرا میدرآبادی تهذیب کی نمائنده شخصیت جناب ایل این . گیتا مرحوم (سابق سكرييوى يا نفك ويار ممنط حكومت اندهم ايرديس مح سرجاما ہے ، مرقوم کے بعد اس روابیت میں کی ہونے لگی کتی ، لیکن اس روابیت کو زندہ رکھنے اور اس میں ایک نئی روح پھو تھنے کے لئے ' اُردو ہندی کے متاز تعزیر جناب يتم بيال سنگيد ورما نے ديجيسى لينى مشروع كى اور ين نے أردوست عول كى جانب مع اُن سے مکل تعساول کیا ۔ ہم دونوں نے اس روابیت کو آگے بڑھانے کے لئے على اقدام سشروع كيا ، ينا يخسر گذرشته ١٠ ، ١٢ برس سے بم اس بات كے لئے کوشال بین که ہمار سے دائرہ احتساریس جہاں کہیں بھی مشاعرے اور کوئ مملین منعقد بول یا مهم دونول کی تگرانی یا مشاورت سے معلیں سماکرتی ہوں تو مہملازاً انسی راہ نکالیں کہ مشاعرے اور کوئی سمیلی میں مندی اُردو کے تعاعر شریک رہیں۔ چے پنے ہم موصلہ افزام ما حول میں انتہائی کامیابی کے ساتھ ایتا کام ا بخام دے رسے ہیں۔ ان ملے مطلے مشاعروں اور موئ سمیلن کی افادیت سے کون انکار موسکماہے اس سے یہ نبوت فراہم ہوتا ہے کہ حب رہ ایا دیس اسانی ہم اسکی موجود بیے۔ اُردو اور سندی محے دانشوروں ، ستاعول اور ادبیول میں پیچیتی سے اور دونوں ایک دوس ک زبان کا احرام کرتے میں اور ان کے تحفظ اور طین کے لئے اقدام کرتے میں ۔ فردها عدا حب گیت بیاندنی اور بهندی لیکھک سنگھ کی اوبی تقاریب اور کوی سمیلن بین بازی طور باُردوشاعول اور اور بول کو برعو کیا کرنے یاں ماد توافظ رحد متما بھی۔ بیس مینائٹ کاعملی تبوت ویٹے کے لئے میرے نیرانتظام جننے می مشاعرے ہوتے بیس آن میں بہندی کے کچھ نمائندہ سشاعوں کو خور معوکر تا بول ۔ بیمسل بیس آن میں بہندی کے کچھ نمائندہ سشاعوں کو خور معوکر تا بول ۔ بیمسل

ہی جاری ہے ۔ ہارے شہریں ماہ فروری میں بعب ایجائک منصو بربیند طریقے سے بھیا ہی فساد بریا ہوا تو اُردو، ہمندی کے شاعوں نے کئی ایک عدفظیں کہیں، مشاعوں اَل انڈیاریڈیو اور دور درشن کے مشاعوں میں نظین سُنا سُنا کر تو ی یک جہتی کے فووغ کے لئے ایک ایچھا تاثر تھووڑا۔

یں سشر کت کرنے والے مندی شاع بنہال سنگھ ورما کے علاقہ اوم برکاش زمل ، مرجات مل كريت " كول برن كيت راتي ، طوى . ايس بستكود لاط، دولى بينتسش، سواجسين كالماكر اندو وشعسط و فاعزايليا مضل كارتيشيا ورما امريننا كيتا وديندي كوَّيّ ٥ سميلين مين شريك بون واليار دوشاع والديم سميد شهدى على احتلي ا اميراحمد حسرو ، فاكر موس ال نكم ، صلاح الدين نيتر ، وخد آزر ، رحل مان ، رسيس اتختر ، فيض الحن خيال ، واكر صاحق نعوى ، منوبرال بهد ، عزيزعارتي وللمر منيراليهال تنير عمل قال شوق ، متان منظور صاحف نعية ، على الدين نوية ، منظور المحدد متقور عي تاسع موق آخر ؛ فاكثر با نوطا بره ستيد مناي كي تالطان عشال عرضي السناهيا ' طاكومشمع يروين اور كويتا كرن شامل ہيں ۔



## عظمت عبدالقيوم

حيدر آبادي تهذيب كي نما ننده خاتون عظمت عبدالتيوم، ميري مند بولی بہننوں بیں سب سے برای تھے یں ۔ وہ مسلم معاشرہ کی ایک جیتی جاگئی تصویر تقیں ۔ سرشخص کی زندگی ہیں بیض الیسی تحقیقیں مجی م تی ہیں جو نہایت خاموشی سے اپنے گہرے "بشرارت چھوٹہ جاتی میں ۔عظمت آیا کی شخصیت ایک عجیب نورانی کیفیات کی جامل تھی ہا دے معاشرے کی کسی ہی قدا ور شخصیت کیول نر ہو ، وہ اس مرکشسش شخصیت سے مماثر موسے بغیرہ سال دہ سکتی تھی۔ اُن کی عربت و احرّام کرنا بھیے ایک ٹارئ فریفرتھا یہ ایسا احساس مہر۔۔ المن شخص كا بوتا تها جو أن سے ملنے كئے فئے "آناتها- أن كے جبرہ براس قدر نورتعا كر گمان ہوتا كه يبسرايك توراني مخلوق بين مشخصيت كي بعاد بيت اور برُ جال چِهره أُن كى طرف متوج كرتا تھا۔ بزم گفت رى ' شاكت روى مشكفتہ مزاجى طبيعت كى سنجيدكى يهم تمام تحقو صيات ايك شخفيت من صم موكئ تيس. عظمت آیا نے نجھے اپنے چھو ملے بھائی جیسا پہیار دیا تھا، انہوں نے ہمیشہ مجه بهت اور شفقت کی نظر سے دیکھا۔ وہ میری بربات سنجید کی اور توج سے سنا کرتیں اورعدگی اور ترقی سے بواب دیتیں ۔ یس نے عظمت ایا کوکسی

کی بھی غیبت کرتے ہوئے کیمی نہیں منا ۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان کی زندگی کا سارا فلسفہ دو روں کو توش دیکھن ہے۔ ایسے پاک صاف بر گرفعہ پُراثر ' باوقار اور قابلِ احرّام جہرے میں نے بہت کم دیکھے ہیں۔ بہ پوچھکے توعظت آیا حیدرآبادی تہذیب کی ایک روشن علامت تھیں جن برجتنا قو کی جائے کم ہے۔

عظمت آیا کویں نے ۲۸ سال پہلے ایوان اُردو کے ایک مشاعرہ مِن دنجِها اور سُنا تهار وه گوث منواتین میں بیٹھی ہو ئی تھیں ( ڈاکسٹسر سيرمى الدين قادرى زور حيات تھے) مشاءره كا انتظام فرش برتھا۔ ابوان اُرُدو سِ نَشاعره سے بھرا ہوا تھا۔ بعض ایسے نشاع جن سے اُن کے اچھے مراسم تھے اُن کے یا ندان کے اطراف جمع ہوجاتے تھے ، وه اُن اشاع ول كو برطب خلوص سے بان بن بناكر بيش كرتى تھے ہا۔ ان مے یا ندان کے خانوں میں وہ تمام نوازمات ہمیشہ موجود رستے تھے جو اچھے اور لذیزیان کے لئے فروری سمجھے جاتے ہیں۔عظمت آیا کے کلام اور اُن کی با وقار شخصیت نے مجھے کا تی مت اتر کیا تھا۔ ایوانِ اُردو اور اُردو ہال کے مشاعروں میں اور کہیں کوئی خاص مشاعرہ ہوتوعظمت آیا ایت کلام سناتی تھیں۔ مشاعروں میں رکھ رکھاؤ کا خاص خیال رکھتی تھیں۔ عظمت آیاسے ایسے خاص خاص مشاعروں میں صاحب سلامت رہنی تھی۔ اُس زمانے میں بعض ادب دوست تھم انول میں شعر وسی کی تعلیں سسجا كرتى تقيس السي محفلول بين محية تنجى مرعو كبيا جامًا تحا-

محفل نواتین کے قیام کے بعد مجھے مظمت آیا سے ملتے کا زیادہ موقع ملنے لگا ۔ محمسل خواتین کے ہرچھوٹے براے کام سے متعلق مجھ سے وه لازمًا مشوره كيا كرتى تفيس ـ انهين مجمع بير بحر پور اعتاد تها كرين أنهين مصحح مشوره دول گا اور اُن سے محمل تعاون كرول گا ـ عظمت ايا محفظو ہر فحرم عبرالقيوم صاحب جيف الجيئر فجع بالعديدابية تحقد أن كالمسكراتا بوا يرُ وقار برجره مجه بميشر مت اثر كرتار با - اگر ميسسى خاص مشاع وه مين تركت كے لئے عظمت آیا سے نواسش كرا توقيوم ها عب بہد كهد كر عظمت آيا كومشاء و ميں نثركت كى اجازت ديتے كه نست معاص نے مرحو كيا ہے، ال يقيتًا ووعفل تمب ارس لاكن بعوك معيادى اورث سُتر بحى تميين إس محفل میں شرکت کرنی جائے۔ (میری یرفطرت سے کو تجھ برحیب کوئی بعروسركرنا ہے توس ببرقیت اس بعروسہ كى ان دكھتا ہول) ان دونوں ے بزرگا نہ اورمشغفا نہ سلوک سے بیٹ اُن کی بنانب کھیٹےست پ**ما ک**یہا ۔ مشاع سے ہوں کو مفسل خواتین کے اجواس اون کی لیمیتی بیٹی مشاداب ہمیشہ اُن مح ساتھ رہتی تھی۔ مشادال کو میرا ترنم بہت بہسندہے، وہ مجہ تی ہی تیر بھائی جب آپ ترنم یں غول سناتے ہی تو مجھے دعنا ہم تا سے۔ بہت دردانگىيىز ترنم بىراپ كار عظمت كېا اينى يىلى ت دال كوستانى مے التے کہتی تھیں کہ ہماری بیٹی کو توہمارا کام پیسندیسی ہیں، اُسے توسی نست ربعائی کاکلام بسند سے. (شاوال على وه تمام خصوصيات لحربردي جو تھوٹی بہنوں عس ہوتی ہاں )۔

محف ل نواتین کی سرگرمیوں کو فروغ دیفے میں عظمت آپاکا نام مرفرست ائا ہے۔ اس تنفسیم کی وقعت کم بہتر کارکردگی کو انفرادیت اور وقار كوبرقرار ركھنے كے لئے وہ بہت محنت كرتى تھيں - محفلِ خواتين كے استحکام کے لئے انہوں نے داجے ، درجے ، تکھے ' سنچنے ، قدمے ہرطرح کا تعاون کیا عظمت آپانے اپنی راست بھرانی میں محقسل خواتین کی غرالول ک رات م کاتین مرتبه ابتهام کیاتھا۔ وہ چار ادبی مسینگزین کی مربر رہیں۔ اُن تح على تعب ون سے محفل نواتین كا مالىيە مستنىكم ہوا - انجبنِ كى سرگرميول اورسالانه تقاريب كے انعقاد كے سلسله بين بين في في اُنهيں ليجى تا أ ميدى اور مایوسی کا تشکار ہوتے نہیں دیجھے ۔ وہ بڑے عزم واستفال کے ساتھ گرا مقاد قضاد میں کام کرتی تھیں ۔ اور اینے ساتھیوں سے بھی اُسی انداز سے کاملیتی تھیں ۔ اُن کے کام کرنے کا ندازسب سے جدا گائر تھا ۔ دورستانه ماحول میں کام کرنے کی دھیس عا دست تھی۔ اُن کے ہرعل سے اُن كالشخص اور فانوانى وقار جيلكت تحاد بركام يس معيار اسليقة تفاست کا خیال رکھتی تھیں۔ موابط کے اسس طویل عرصہ میں عظمت آیا کی نرم گفتاری میں مجمی توق نہیں ہیا۔ نہایت معاملہ نہم ' متوازن مزاع ' سبخيده طبيعت كي الك تغيس شاكت كي انسان دوستى التحقيتول كا احرّام ولمساط ال كى طبيعت كا خاصه تھا ۔ عظمت آيا بھال ايك اعلىٰ مرّبت تَعَاءُ و تَعِين وين ايك صاحب طرزاديب تعي تقين - أن كى سب سے برى دولت ان کی بیٹی شاوال ہے۔عقمت ہیا سے میری آخری وقات اُن کے

انتقال سے کچھ دن پہلے اُن کے مکان " تیا بان " پر ہوئی۔ ١١ مَی ١٩٠٠ كى ابت دائى ساعتول يلى به عارضه قلب النكا انتقال موكيا عظمت آيا ك انتیقال کے بعدسشہر کی بہت سی علمی ' ادبی انجنوں اور تہذیبی اداروں نے تعربتی جلسے منعقد کتے۔ اور بعض ممتاز ستحصیتول ، شاعرول اور ادیبول نے مجعی انفرادی طور پر اپنی تحریروں کے دربعر خواج عقیدت بیٹی کیا ۔ برسلیا تقریب الما ماه یک جاری رہا ۔ عظمت سیاکی یہد دیربینہ خوامش تقی کہ مسلم آفلیت کی اعلیٰ تعلیم کے لئے اپنی بیلی شاداں کے نام سے تا دال البحرفيشن سوسائلي قائم كي جائع عبس كے ريرانتظام مسلم آفليت كے لئے كالجس قائم مكف جائيس، يضا يجران كى رندگى يس شادال كالح آف ايجوكيش قائم کیا گیا' یھر جو نیر کا لیج کی بنیا در کھی گئی۔ اس کے بعد شادال ڈگری کا لیج قائم کیا گیا۔اب اس کا لج یس کیمیوٹرسائنس کی تعلیم اورایل ایل بی کی تعیلم کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ اس سوسا می کے لئے عظت کیا نے این زنرگی بخوکسرمایہ دیا ہے۔ال کالجس کی ویر سے بھی عظمت آیا کا نام ہمیشہ ترقده رسیے کا ۔ میری بہن شفیع قادری میجوار شادال کا لیج نے عظمت آیا کی ربائش كاه منيابان مى مناسبت سد برم خيابان تائم كي تقا-ابس برم حیا بال کا شاہرار افتت ال عظمت ایا کی زندگی میں بہواجس کے لئے تشقیعه نے کافی عنت کی تھی ۔ عقلت آیا کا سلوک ہمیشہ فید سے ایک تھونے بھائی جیسا رہا' انہیں مجھ سے بے صرفوص تھآ۔ مہینہ میں ۱۷ ۴ ، یار أن سے ميرى طاقات خرورى تقى - أكركسى وجرست طاقاتين بر بوتين تو وه

کھکے رہیں گے، جس وقت بھاہیں بلا روک ٹوک آسکتی ہیں۔
عظمت آیا کے انتقال سے دوجینے پہلے الرمایی حرم المالو کو اُن

کے ۱۶ سالہ شوی ڈادبی خدات کے اعراف کی ہیں، ہیں نے ہوبی ہال
میں غظیم الشان بیما نے پر المہنست کی تقریب منعقد کی تھی۔ اس جنن کے مرقع
پر عظمت غزل سکے نام سے ایک شخیم کتاب شائع کی گئی تھی جس کو ہیں
نے مرتب کیا تھا، جس کی رسم اجراء گورنر آندھ ایر کوشیں شریمتی کمودین چوی
نے ابنیام دی تھی۔ جلسے کوڈاکٹر عابوعلی خان مریز سیاست، حبیلس سردائلی
خان ، نواب شاہ عالم خال اور پروفیسمغنی تبسیم نے مجی مخاطب کیا تھا۔
پروفیہ جگن نا تھ ہو آل نے صدارت کی تھی۔ اس جلسے میں اظہار شکر کر تے

ہوئے عظمت آیاتے میرے بارے میں کہا تھا کہ میں ابینے بھائی صلاح الین نیر کی مختول کا صلہ تو کھے نہیں دے سکتی البت میری دعاہیے کہ نیر کو میری عمرلگ جائے۔

عظمت آيا نے انتقال سے كچھ دن يہلے مجھ سے كہا تھا كہ يں زمدہ رمهول یا نه رمهول میرس مفاین کامجموعه شا نع بهونایها سینے -حسب خواہل عُقلت خیابال کے نام سے میں نے کت ب شائع کی سے - عقلت آیا کے بعارُ شعرى تموع زرگ الكي كل سنر وسى اور عظمت وطن شائع بويكين. عَنَّانيد يونيورسنى سے عظمت عبرالقيوم حيات اور كارنامے كے عنوان سسے ا العرائد الحسيم على ميك كى زيرنگرانى عبدالو باب غورى نامى ايك طالب علم ايم فل محصلے مقالہ مکھدر ہا سہے۔ عظمت آیا کو اس بات کا کھکھ تھا کہ اُن سے ناندان میں شعروادب سے دلچسیی رکھنے دالےنہیں کے برابر ہیں۔<sup>اب</sup>عض دفعہ جھ سے سنستے ہوے کہتی تھیں کہ میرے ادبی وارث تو ای ہی ہی ۔ تیوم صاحب کے انتقال کے بعد عظمت آیا بُری طرح ٹوط حکی تھیں تقریب الماسال یک و بالک خاموش رہیں ۔ میرے مسلسل اصدرار اور ست رمتی روطهٔ استری کی نواسش پر و محف لِ نُحواتین کی سرگرمیوں میں دوباره ستال موگنین - این بی گفتگوین مجھے شریک کیاکرتی تقسین ۔ بهت سع كف ربلو معاملات بن مجه سيمشور لي اكرتين - عنلت أيا کے گھرکی تقریب ہر تقریب میں میری شرکت لازی سیحی ب تی ، جب

ال کا انتقال ہوا تو میں نے تمام انھیارات میں ان کے سانح ارتحال

کی خسبریں شائع کروائیں۔ تمام اُردو اخبارات میں شہ مُنرخیوں کے ساتھ انتقبال کی خبر شائع ہوئی ۔ محترم مجبوبے سین مجترصاحب کی شخصی دلچسپیں سے ڈل وی اور ریڈ ہوسے بھی انتقبال کی خبر نشر ہوئی ۔ گورنر تیج كى نوابىش پرداج يھون سے تمام اخبارات اور نيوزا يجنسيوں كے نام انتقال أي نر مجوا أي كئى ـ خطرُ صالحين دارالسلام رود ، اعتب بوره من عقمت آياكى آخرى ا رام گاہ ہے۔ کیمی کیمی تحلبہ صالحین جاتا ہوں اور اُن کی تسب سے قریب خاموش کھڑا ہوجاتا ہول نہ تھیگی بلکول کے ساتھ ذہن بیں ماضی کا ایک ایک ورق اُلفنے لگت ہے۔

#### ص الحدالطاف

جیساکہ میں نے بچھے صفی ت میں تکھا ہے کہ بانو طاہرہ سعید نے اپنی قیام گاہ پر ایک پُرٹکٹٹ عفرانہ میں کچھ تخصوص شاعروں اوراد ہوں کے ساتھ ساتھ بعض الین میں رشخصیتوں کو بھی مرحوکیا تھا 'جن سے الن کے شخصی مراسم شخصی الین میں رشخصیتوں کو بھی مرحوکیا تھا 'جن سے الن کے شخصی مراسم شخصی یاد ہے کہ اُس تحفل میں سیدہا شم عسلی اختر (وائس چانسلر عثما تیہ وعلی تھے (جواس زمانے ہیں جب بھی وہا) وعلی موجود ستھے و بران مرمنظور مجھی وہا ، موجود ستھے ۔

صالحالطاف سے میری پہلی طاقات پہیں ہوئی۔ اُس زمانے پس بانو طاہر اسعید' عقلت عبدالقیوم اور روحی علی اصغر (جو پاکستان پیلی گئیں ، یک پائس بھی مخصوص شعری محفیل ہوا کرتی تھیں۔ اُن محف لول میں میری مشرکت لازمی تجھی جاتی بھی۔ جھے اس طرح سے تمام گھرانے بسند تھے۔ نہایت شائستہ' معتبر اور یکروقار شیع ہونے کے علاوہ یہ تینوں عمر شخصیس اینے خاندانی ہیں منظہر نہا رکھ رکھا کا اُدرشخصی وقاری وجرسے بھی متاز تھییں۔ یہ بحرم شاع اِت تجھے نہا

ايك بسنديده شاع كي علاوه ايك فهذب انسان تعليم محقى تقيس باذ طابره سعيد أو صالح الطاف سع مدا تعب دف اس مجراعثار اور بُرْناوس انداز می کرایا که صالحرالطاف جھ سے متاثر ہوئی اور جھے گھوآ نے کی خواہش کی۔ صالحه الطاف کا \* خاتون وکن \* متنظرعام پر آنے والا تھا۔ بانو ط ہرہ سعید نے مشورہ دیا کہ نیتر صاحب کا تعاون آپ کے رمالے کے لئے نہایت مغیدر ہے گا۔ اُس طاقات کے کچھ ہی دن بعد رویبندرا بھارتی تعییر یں " خاتون دکن" کے پہلے ست مارہ کی سیم اجرار تقریب ہوئے والی تھی۔ يهم اجراء تغريب سيرايك دن يبطي صالحو العلاف كي نشوبر العلاف حيين بيحوت تام و پنے مجے لئے سکر میٹر پیٹ آئے۔ میں اپنی عادت کے مطابق یا کے نوش کے لئے کیانیکن لے مجدا۔ دوران بیائے نوشی الطاف صاحب نے دعوت نامہ دیتے ہوئے انکے شمارہ مے لئے نول کی فرمانشس تھی کی ۔ میں حسب وعدہ دوسرے دن رویندا بعارتی تھیٹر چلاگے۔ رہم جرار تقریب نہایت شاندار بیاتے پر بولی - اس وقت کے گورنر ا ندھرا پردیش نے سم اجراء انجام دی می ، میرے خیال میں ميدرآبادين كسى ادبى رساله كى تقريب رسم اجرار اس ت تدارييا في بيرمنعقد نهي ہوئی۔ اس مفسل میں حیدرآباد کے بہت سے شاع ادیب، صحافی اور مسلوشم ری موجود تھے ۔ تقریب کے بعد مبارکب و دینے کا سلسلہ *مشروع ہوگی*ا۔ یں مبارك باد دے كر خدا حافظ كينے بى والا تقى كه صالح اللاف في سيمرا ينے كھر کے نے کی تواہش کی ۔ میں ۳ ، ۷ ون کے بعد صالحہ الطاف کے مکان واقع مگر کی باولی (میرعالم منڈی) پہوتیا۔ بھیسے ہی میںنے بل دی ، طازمہ باہر آئی۔ میں تے

ابيت نام بتايا ، وه اندر على كمّى م صالحه الطاف كو ميرى آمدكى اطسلاع و يركر حسب بدایت ، فی اکنگ روم میں بیعظفے کے لئے کہا۔ کچھ ہی دیریعب ما لی الطاف بی کا داب وسلام اور سی گفت گو کے بعد خاتون وکن کے بارے میں گفت گورہی ۔ رسالہ کے سلسلہ میں اس پہلی تعصیلی گفتگو کے دوران صالح الطاف نے مجھ سے کہاکہ انبول في مجه يبني دفع أدائر اختر احد مد مكان يس منعقده ايك مشاءه بي كلام سناتے موے دیکھا تھا۔ (ڈاکٹر اختر احمد منے ان کے خاتدانی مراسم تھے) صالر الطاف في مجد سے يد محمى كها كم واكم اختسارا حدف انهيں الشوره وناتھ كم پرچ کی شاعت ، ترتیب و تزئین کے سلسلہ میں مجھ سے تعاون عامل کریں ۔ ورائنگ روم کی اس تشست میں صالح الطاف تے مجھ سے تعاول کی خوامش کی ۔ یں نے وعدہ کرتے ہوئے برچر کی استفاعت کی دمہ داری قبول کی ۔ میں نے یہ کی کھاکہ اگر آپ مجھ پر اعتباد کرسکتی ہیں تو ہیں چا ہوں گاکہ رسالہ کی اشاعت ک ساری دسدداری مجھے سونب دیں ۔ البت تخلیقات کے انتخاب اور دیگر انتظامی فمورمین سم دونول کامشوره شامل رسیے گا- میں تے یہ می واضح کر دیا کہ میں بلا معاوضه کام کرول گا، محلس ادارت میں کھی میرا نام نہیں رہے گا۔ اُس وقت المساكاتين رمالك كابت كرتے تھے۔ ميں نے كت بت كے لئے مخامظر ملك سے گفتنگوئی مسلم بند ہوتے تک حرف انخول نے ہی کت ابت کی ۔ مغارصال جب اُن دنول سیددآباد کے ایک معیاری ادبی دسالہ ماہنا مہ" صب "کی کتا ہت كرتے تھے، وہ روزنا مه نظام گزٹ سے بھی والیت تھے (میرے پہلے مجوع کہ کلام م كُلُ تازي كى كت بت بعد معلم صاحب نے ہى كى سے ، خاتون دكن با وقف تقريب

١٢ سال مک ست تع بوتارہا ۔ حب میں نے خاتون دکن کا محل جائزہ حاصل كىيا۔ تو صالحه الطاف سے يهمجى كب كه شاعرول اور اديبون سے يس تور خط وكت بت كرول كا اكب كو ترحمت كرنے كى فرورت بنسيان يا بينا يترين نے اردو كے نفاور يُرافقهم كارول كوخطوط كيه اور في ان كاتعا ون تاسسل بوتار بار مجه عالحد الطاف نے بتایا کہ تاتونِ دکن کی اشاعت کے سلسدی حسیدرآباد کے بعض شاعرف اوراد بوں نے اینے طور پر تعاون کا بیش کشس کیا تھالسکن ترجیعًا بی نے آپ کو اہمیت دی سے ہے۔ آپ میں ' میں نے کچھ ایسی بات محسوس کی ہے کہ میں آپ پر بحدور مسكتى مول- جب يرجي كاكام برصف لكاتو فيح اكتر دفعه صالمحدالطاف كے كو جانے كا اتفاق ہونے لكا (چوتك خاتون دكن كا افس أن كے كھريس تما) أن دنول صالحه العلاق كو أن كى تمام تيموني بهنين انتر سلطانه وصبيح سلطانه صابره تسعید اور عدراسعید باجی کها کرتی تقیس د اُن کے بھائی سلطان محود ، اور صمد فاروقی بھی باجی ہی کہا کرتے تھے لیکن میں نے اپنی الگ شٹاخت کیلئے یاجی کے بجائے صالح آیا کہنا ہے۔ آج بھی میں اس مقدس ، پاکسے زہ ، الوط رشته سے وابستہ ہوں ۔ رفت رفت ، تجھے اُس گھر سے کچھ ابساتعلق يب دا بوكياكه جيسه مين أس مكمر كا ايك قرد بهول : وروه المركسيان سيرى حقيقي بهنين بيل . صالحداً یا کے غرمعولی اعتباد نے مجھ پر کچھ اس قدر گھرا، تر چھوڑا کریں خاتون دکن ی بہترین سے بہترین است عصفاً پینے آپ کو وقف محردیا ۔ صالح آیا نے مجھے مکل اختسارها تعاكدين يرجيه كوابيف فحصنك سينت نع كرول ليكن مجه تهيشه اكن كامشيره اورتعب ون حاصل ربتنا تها- رساله كابحائزه سليفسك بعد بير فيكسى

وقت تھی صالح ہایا تو برسی سے چیر لگانے کی زحمت نہیں دی ، نہ ہی شاعروں اوراديور سي خط وكتابت ين الجعايا . رساله كاسارا كام وه ككريري ويعجد ليا کرتی تھیں ۔ ای دن صالحہ آیا نے شاعرول افداد بیول سے وہ سینکروں تحطوط د کھلائے جواُن کے ام آئے تھے۔ میں نے اُن تمام خطوط کو تلف کیا اور نئے سرے سے كام كا آغازكيا ـ بيں في جب جملوط لكھنا شروع كيا تو مجھے حوصل افزار تعال حاصل ہوتا رہا۔ ملک بھر کے نمائٹ رہ نشاع ول اور ادبیول کے قلمی تعساوان سے پریے۔ دن بددن مقبول ہوتا گہے۔ اس برچہ کو نام کی مناسبت سے حرف تواتین كى تخليقات كے لئے ہى مختف نہيں كيا بلكہ خاتونِ دكن كو خالص ادبي رسالہ كى شكل دی گئی (جس میں مرد و تواتین قلم کارول کی تخلیقات شاک ہوتی تقیس) ۔ مسیا<sup>ی</sup> فرض ست ماسی اور احساس ومدداری کو صالحد کم یاف سمیشد سرایا اور برجید کی ات عت میں مجھ سے محمل تعاون کیا۔ ہراد بی رسالہ کی بق، کھے لئے اشترارا ريره مع كى بلرى كى سيتيت ركفت يس - اگر اس سنسله مين الطاف بعالى كا بحريد تعب ون حاصل نه موتا توش مُديه پرجيد ١٢ سال مک جاری نه ده پا تا - يُس تق بیب برست م خاتون وکن کے آفس باتا اور ومد داری کے ساتھ اپنے فرائش انخسام دیتا به

صالح آیاکی والدہ محترمہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں (خدا اُنہیں جمت نصیب کرے) اس گھرانے نے مجھے بیاد' محبت اور بےلوٹ خلوص سے سرت ر کیا۔ اُس گھر کے ماحول نے مجھے اِس بات کا احساس ہی ہونے بنیں دیا کہ ہیں اس گھر کے لئے ایک اجنبی ہول۔ میں خوشیوں' مسرتوں کے علاوہ اس گھر کے اس گھر کے

دکھ درد میں کھی برابر کا شریک رہا ہول۔ صالحہ آیا نے اپنی بے لوٹ جاہت اور سیے خلوص میں مجھی کمی نہیں کی۔ اُن سے حیک جھی تھی ملت بول تو مجھے شرت سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایں ایک مہذب مشائستہ خاتون سے مل رہا ہول جنفول نے اپنے منہ ہولے بھائی مے لئے اپنی ساری محبت ' ساری شفقت پچھاور كردى ہے. صب لحرآياكو شدت سے اس بات كا احساس تحاكد ميں خاتون وكن كاكام نهايت ذمه دارى اور ابيت سيت كے ساتھ كرربا ہول - انهيں اِس بات كا محاد حساس تفاكه مين انهين بهت جابت مون اتنا زياده كه نوني رشيتے بمی با تھ ملکتے رہ جائیں۔ صالحہ آبا کی ہمیشہ یہ کوشنش رہتی کہ خاتونِ دکن کا بلامعاوضہ کام کرنے کے صلے میں مجھے تحفتہ ہی مہی کچھ نرکچھ ملت دہے (لیکن میں نے انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی) ۔ اس کے با وجود صالحہ کیا نے غیر محسوس طریقیہ سے مجھے ایک ایسے مقام پر شکست دیدی کہ میری ساری اُنا اور نود داری دیکھتے ہی دیکھتے نہوگئ- صالحہ آیا نے تجھ پید اتن برا احسال کی کہ یں ہمیشہ کے لئے اُن کے احسانا ت کے پنیے دب کررہ گیا ۔

معانثره میں اُن رَسَتوں کی نیادہ قدر کی جاتی ہے جوانسانی زندگی میں غیر محموس طریقے سے مختلف اوقات میں 'مختلف انداز اور مختلف بروپ میں غیر محموس طریقے سے مختلف اوقات میں 'مختلف الدائی اوقات میں نادک رشتوں 'طہور پذیر ہوتے ہیں۔ (کا کُٹ اِت سے سادے کاروباد ایسے ہی نادک رشتوں پرق اُم ہیں۔)

الله كا دحسان بعد كه بين معاشى طورير مهية مطمئن ربا - سب كيد بوت بهرا على الماري من الماري ا

یں نے اپنی ساری زندگی میں نہ توکسی کے سامنے سر جبکایا ' نہ و ست سوال دراز کیا۔ ہمیشہ اپنی خودداری کا بھرم قائم رکھا۔ اس کے یا وجود معمل نارک وللسف رشتوں نے مجھے بعض دفورشکل مراحل سے بھی دوسیار کیا ' پھر مجھی پمنے حالات سے مجمورة بنيس كي ميربات صالح أيا جانتي قص كريس كس قدر توددارات ن ہوں۔ صالحد ہیا اس کوشش میں رہتیں کرمیری تدندگی کے مسے وقتام اسودگ کے ساتھ ساتھ باوقار اور ہُراعتاد انداز سے گذرتے رہیں۔ معاشی طور بریس اور زیادہ ستعکم رہوں۔ میرے بارے میں وہ ہمیشہ کچھ ند کچھ سو بچتی رہیں۔ اُن ہی دنوں بہرا پہلا لٹر کاتمس الدین عارف مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے فرسٹ کولویز یں ایم ایس سی کامیاب ہوا عارف کی برتواہش علی کہ وہ آئی۔ا ہے۔ اس کے امتحال کی تیادی شروع کرو سے یا ڈاکٹریٹ کی تکمیس کے لئے اپنے مامول کے بال امریچہ بھا جا سے ۔ حب مرا کا دیں العاف بھائی نے عارف کو کچھ جیتے اپنے برنس می سفاس کرلیا - اس نے در داری سے ایت کام شروع ہی کیاتف کہ الطاف بعانی دورحه قطر حلے گئے اور صالحر آیا نے جانے کے بعد پہلا کام یہ کیے کہ عارف کو دوحسة قطر بلوا نے کی راہ فرایم کی۔ اُس وقت (١٠ سال پہلے) ایک ویزا مصول کے لئے تقریب ۲۵ ہزاد روید خورج ہوا کرتے تھے لیکن صالح آیا نے میری مخست میرے تعلوص کا پراٹر انداز عیم جواب دیا ۔ عارف کے لئے ایک کمینی میں المازست كا انتظام كيا الك ول عارف كا ويزا اور بهوائي جهاز كالمحط الركيا اوروه دوحسة قط چلاكسيا - يرسب كيه كمين كى جانب سے بوا، عارف كا كيه خرج بنيس ہوا۔ آج الحداللہ عارف کی طازمت کی وج سے ہمیں عمری ضروریات کی وہ تسام قسبولت یں مہیا ہیں جو ایک خوشحال گھراتے کے لئے فرور سمجھی جاتی ہیں۔ عارف کمین کے ایک منبیری حیثیت سے پُرسکون اور طمنن زندگی گذاررہا ہے۔ عمیری منه بولی بعض بهبنول کا تبال ہے کہ میں جب کسی کو زیا وہ یہا بتا ہول تو مجھ أناسے السنے بير كھوزيا وہ بى لطف آتا ہے۔ صالح آيا سے محص كمي بي الجهوت رسِّنا تخط ' يدبات گھر كے تسجعي لوگ جا نئتے تھے ۔ ايك دفعه ميري ابليد نے بتاياكه صالحه الي كالده فيه بهت عزيز ركفتي يال وه كهد دي تقيل النير ميال صالحہ سے مجھی کبھی اُ کچھتے رہتے ہیں ' تفاخفا سے رہتے ہیں'اس کے باوجود وہ صالحه مح یاس آتے ہیں۔ نتی میں بڑی محبت والے، میرے گھر کے ایک **غر جنا نالن کی طرح ۔ ایک دن صالحہ آیا اور اُن کے گھر کے لوگوںنے جب یہ جنا** جا ہا کہ میرے گھر میں کون کون رہتا ہے ، تو ایک دوز ابت دائی تعارف کے طور پرئیں نے اپنے تیسرے نوٹ کے منہاج الدین خرب و کو (جو اُس وقت اکت<mark>فال ک</mark>ا ہوگا، صالحة آيا كي محمر في كيا اور اس كو دروازه برجهور ديا - منهاج الدين خسرو كمسى میں بید راویسورت اور صحت مند تھا (آن بھی وہ ویسا ہی سے) جب وہ گھر ين داخل بو وتو الله الله على كورك تمام لوك أس كور يبار كرنے لك، يعر البول في يرجانت جاباكه اتع خوصورت بيحركو كون جيور كيا بعد بيت كو گھر سکے دروازہ پر چھوڑ کر میں خاکموسی سے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کیا تھے۔ جب محموالول، کو پیمعسادم ہواکہ میرالو کا سے تو صالح آیا نے ایک تحفیاس کے باتھیں تقليا اور پيركسے ميرے ياس لے آئيں ۔ منهاج كو نوب بيب اركبا ، منهاج تقا تعجى إس قدر نوبعبورت ، يُركشش اورصحت مندكم بوتعبى أس كو ويحصنا أسسع بياد

محرفے لگ جاتا۔ میرے نما ندان سے اُس پہلے تعارف تھے بعد میری اہلیہ صالبہ ا یے گھر بھی تہمی جایا کرتیں ۔(خاص خاص موقع پر) ا تنے طویل عرصہ سے بعب مجھی صالحہ آیا کی محبت اور اُن سے سلوک پی زره برابر محی کمی نهیں ہوئی۔ صالحہ میا بعد میں میرے علمی وادبی کا مول میں د مجیسی لینکس میری شاوی کی جهال ده مداح میل و بین وه مبقر اور نقاد بھی میں میرے پہلے تجوعت کام مگر تازہ کی ترتیب و تزین کی ساری ند مدداری صالحه آیا نے اپنے سرلی تھی۔ ایک ایک غزل کا جائزہ لیا اور مناسب انداز سے مجبوعہ ترتیب دیا۔ کتاب کو مزید دیدہ زیب بنا نے کیلئے اپنی جھولی آرسٹ ہن عذرا سعید سے مرقع بنوا نے مرقعوں کی مناسبت سے مجھ سے شعر کہلوا۔ بہترین سرورق تیار کروایا اور بہترین گاف ای سے ساتھ "گل تازہ" شائع ہوا ۔ صالح آیا کے مشورہ سے کتاب کی قیمت عرف ایک روبیب رکھی گئی آلک مت ب زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ہاتھول میں رہے۔ کتاب کی ایک ہزار علدیں دو دُعمالًى جِينے مِن آوُل آف اسطاك بوكئيں۔ صالح آيانے "گُلُ تازه" كى تقريبًا تمام غرلیس معرع طرح دے کر نکھوائی ۔ صالحہ آیا کو مشعر و خن کا نہایت عمدہ اور تکھواستھ زوق ہے ، یہ دوق انہیں اپنے ورتے میں اللہ ، صالح آیا کے والدمحرم احدسعيدها حب على گرده كے فارغ التحصيل تھے، ہو وارى يى سنگ سیلو کے تاجراور معد نیات سے مالک تھے۔ دوزنامہ میزان ، مے الربيع جبيب الله اوج ، صالحه الطاف كح فقي حجايين (جويا كستان مح شيري

میں . صالحدالطاف کا سارا گھرانہ اعلیٰ تعلیم یا فتہ ہے۔ سارے گھر پر مشرقیٰ آداب

اورون اور درام نکار می بات و دیک احقی ادیب اور درام نگار می بین ادبی وندسی محت بول کا وسیع مطالعه سے ان کا زمیادہ وقت ادبی و دین کتب کے مطالع میں گذرتا ہے۔ نہایت برُد بار ، سنجیدہ ، سلیقر شعار اور بُروقار مشخصیت کل ماکک میں - میرے تمام شوی مجوموں کی ترتیب و تزئین میں صالح کیا کی مشاورت شال دہی ہے ۔العاف بھائی ایب برنس مین بی انہس ایک بيثا اور دوبيليال ين مسيداوس سرمدسوئزدلين لم ين جارطر اكا وُنطنط بدأس نے ایک نهایت نوب صورت و نوب سیرت البین ک رہنے والی) لڑکی مریم سے شادی کی ہیے۔ انعاف بھائی کی بیہ لی ہڑک نوشینہ استب والربع، جوبتكور مي مقم ب، دومرى لؤكى تميره اسمى بى ـ دى اسى ك طالبہ ہے، یہ معبی بشکلور میں مقیم ہے۔ صالحه آیا اِن دنول محله اسے سی گار دی ایک مکان میں رستی بیں الطاف بحائی کا آفس کھی آی گھریں ہے۔ الطاف بجاتی اورصالح آیا میں ذہنی ہم آبنگی ہے ، وہ ایک دوسرے کو بہت یا بتے ہیں ، نہایت مطنن زندگی گذار رہے ہیں۔ میں نے اپنے جذباتی اور یا کیزہ رشتہ سے اسک کی برقراری کے لئے اپنے ۸ ویں مجموعہ کلام " یہ کیسا رشتہ ہے" کا انتساب صالح تھیا کے نام کیا ہے۔

## مختسانه ( ڈاکٹرصابرہ سعیبر )

۱۵٬۱۵ من ایک مشرقی ماتول کی پرورده ایک سنجیده منین منوش جال اور توشی مزاج سیدهی سادی لاکی رضا نه کویس نے پہلی بار اُسس وقت دیکھا جب وہ جہ کھنے کے لئے گھرسے باہرآئی تھی کہ صالحہ باجی گھریر جيس بي اوريد كهاس كه آب كو درائنگ روم من بعضا دول مين درائنگ روم مین بینها انتظار کرتا رہا ۔ اس وقت رضانہ اسکول ا فرایس رگرین تشرف اور سغید پاجامہ ) نہیب تن سکتے ہوئی تھی۔ عثمانیہ میٹرک اور علی گڑھ میٹرک کی تیار ایک ساتعد کردمی تھی ۔ صالحہ آیا سے جو میرا درشتہ بے اس کی توسیع سے سئ مبير، رضانه اور عدراتمی مجھ نيتر بھائى كهاكرتى تيس - مبير، صالحراياك تیسری جھو فی بہن سے (جوامریجہ میں رہتی ہے) جبیمہ است دار سے کم آمیز رہی۔ البنته رضائد اور عندا تجع سعملتي رسنى تقيس- رضائد كا ترنم بے حديرُ اتر بے -ر شانہ کے ترنم کا مجھ پر مگرا اثر ہے۔ میں اپنی بعض غربیں اب بھی رخسانہ کے ترنم یں سنتا ہوں ، عدرا ایک بہت اچھی ہومسط ہے سیرتمام شعری جموعوں ک سسرورق عذرا نے ہی تب د کئے ہیں۔ (اُس نے جامعہ عثمانیہ سے سوشیا لوجی یں ایم اسے کیاہیے ، جدیدلب واہم کی شاعرہ مجی ہے)۔ میں این بہنول کی

يجفوني بجفوتى فرمائشول اورتوس ورتوشيول كاخيال ركحق مهوئ الاسح لئ الجفي إيهي كت يين لي آتار جب بين عمّانسيد يوتيوس سيدني دار ايل كه امتمال ك تیادی کررہا تھا تو رضانہ مجھے الگش کے نوٹس تیار درکے دیا کرٹی تھی۔ توازان کی دو سری لڑکیوں کی طرح مضالہ مجھی شادی ہوگئی اور وہ سسرال حیلی گئی۔ بہن چاہیے میک میں رہے یا سسرال میں ، بھائی بین کا رشتہ کیمی ٹولمت نہیں اور مستحکم ہوجاتا ہے۔ رنسانہ کی شادی ۱۷٬۱۸ سال کی عربیں ہوئی تھی۔ تادی مح بعد رضان نے جا مع عثمانیہ سے اُردویں ایم- اسے کیا ۔ پروفیسمتنی تبسم مجى ان مح إُرستادون مين شائل تحد- ايم الد كرف مح بعد رضانه في بی ۔ ایج وی میں داخلہ لیے۔ پروفیسرغلام عرخان اس سے گائیڈ تخفے لیکن متا مقالہ کی ترتیب وتزین اور ائب مح مرطول میں میں نے دفعانہ کا ساتھ دیا۔ رخسانہ کو یی ۔ایج ولی کی کو گری مل حمی۔ رخسانہ کی بہن اختر سلطانہ کے گھر واقع لبشير ماغ برايك يُرتكلف عوان دياكيا تعاحبس مين يروفيسر كيان يهن ويين وللمرعلام عمر خان واكترمغني تبسم سيميع بهائي اور خاندان كے ديگر اصحاب موجود تھے۔ وہ شام بڑی نوٹ محار تھی۔ محسوس ہورہا تھا کہ ایک ہی خاندان کے لوگ برسول بعد ایک جا جمع ہو گئے ہیں۔

اس زمائے ہیں سکریٹر پیٹ کے محکمہ تعلیمات سے اُردومسودات اور معالاں کی است عت محے لئے بھی گل تسط دی جارہی تھی ( ہیں اُن دنول سکریٹر پیٹ ہیں تھا) ہیں نے رخسانہ کا مقالہ اُردواوی ہیں خاکہ نگاری ' گرانٹ کے لئے بیش

ى تغادى ك احت عت تصلى ٤ بزار دوي حكومت فى منظور كي تعديد مِن نے مقالہ کو کت بی شکل دیئے کی راہ نکالی ۔ کتاب شائع ہوگئی جس پر اتر پیش اُرُدو اکمیٹ کی نے انعام سے نوازا ۔ ڈاکٹریٹ کے بعد احسانہ نے اپناعلی وادبی کام جاری رکھا ، آل انڈیا ریڈیو حب را باد سے اُردوادب کے مختلف موضوعات یر تقریرین نشر کرتی رہیں ۔ دور در فن سے مباحث میں حصر لی ، روز نامر سیاست محے علاوہ ملک محے ادبی رسائل میں خاکہ نگاری کے مخت لف پہلوگوں اور دیگرادبی موضوعات پرمقامین شائع بوتے رہے ۔ رخسانہ تقریب ۵ سال تک شعیداُردو بعامعهٔ عثما نبیر سے والب تررہیں رمشہ برک محتلف کالجس میں یا رہے مٹائم ایجرد کی جنيت سے درس ديتي رہيں۔ اس وقت سلطان العسلوم كاليح آف ا يج كيش ميں ایک بیچراد کی چثیت سے کام کرتی ہیں۔ رخسا نہ شاعری بھی کرتی ہیں کسیکن چھپوانائبیں با بنیں۔ رضانہ کی شخصیت میں وہ تمام اعلی خصوصیات ت مل یں جو ایک مہذب، ٹ مُستہ ادر باوقار خاتون کا حصر ہوتی ہیں -رضاز کم علیمی میں اپنی زنرگ کے پیلے اور آخری سامقی سے سمیشر ہمشر ييلنے عروم ہوتميں . بجب يدالمناک نا فابل يقين الميدييش كيا تو دخسان برى طرح تو ملے گئیں۔ اس کو سنجھنے کے لئے کئی برس سگے۔ سیمع بھائی ایک کامیاب شوہر، کا میاب دوست اور ایک اعلیٰ درجے کے انسان تھے۔ نہایت وجیبہۂ معتر انفیس اور بنس مکھ شخصیت کے مالک بھی۔ اُن یں 🚽 الیسا بانکین تھا کہ أن بر سب نظرتم بعاتى تو ملتى اي نهيل تقى - وهنين عالم جواني من (لگ بعك ٢٠٠٠) ۲ ہم سال ) کی عُمریش گُرُد سے کے عارضہ میں مبت کا ہو کر ایدی تیب دسو مجھے ۔ وہ

ہم سے رقعت ہو کے تو ازمان (محرفیل اللہ) دخیات کی انگی تھا ہے ہوئے و کھڑا تھا اور ورشید بلقیس و رخسانہ کی گودیں تھی ۔ رخسانہ نے زندگی کا مابقی می سفر تہا بط محرف اللہ کورٹے کے لئے اُسی وقت عہد کیا تھا جب سمیح بھائی کی نظریں سخری بار رخسانہ کو دیکھتے ہوئے ہمیشر کے لئے بند ہو گئیس ۔ سمیح بھائی میری بہت عوت کر تبدیل رخسانہ کے اور اس کے میری بہت عوت کر تبدیل رخسانہ کے اور اس کے کی معروفیات میں دلیسی لیتا تو ابنیس بہت نوشی ہوتی تھی۔ میرے مخلفان جمود کی اور صدفار دی کی معروفیات میں دلیسی کی معروفیات میں دلیسی کرتے تھے کہ معلقان جمود کی اور صدفار دی کی طرح میں بی کا نسبتی برادر ہوں۔

یں اب بھی رضائہ سے طنے کے لئے اُس سے گھر جایا کرتا ہوں اُس کا فال یو چھٹا ہوں اُس کا خال یو چھٹا ہوں اسی طرح جیسے ایک جعائی کی در داری ہوتی ہے۔ یں اُس امرو ہنا کہ کمر کو آئ مک جول نہیں یا یا جیب میں بُرسر دینے کے لئے مشار میں ایک طرح آنسوکول کے سمندریں میں ایک طرح آنسوکول کے سمندریں طرو والے تھا۔

 $\bigcirc$ 

### فاطمئ نسترين

مرشخص کو اپنی زندگی یس یکھ ایسے انسانی رشتوں سے بھی تعسیق رہتا اسے جو تعسیق رہتا اسے جو تعسیق رہتا اسے جو تعسیق رہتا اسے جو تو کو کئی خاص نام نہیں دیا جا سکتا۔ بغلا بریعض رشت اس قدد آسلی و ارفع ہوتے ہیں کہ جن کی شنا خت سے بھی رشتوں کا وقار مسائٹر ہوتا ہیں۔ ایسے ہی ایک رشت کو کوئی ایک ایسے ایسے میں ایک درشت سے مجھے بھی سابقہ پٹرا تھا۔ اُس رُشت کو کوئی ایک ایسے ایسا نام دینے کے لئے مجھے بہت دن لگے اور اُس دِشت کی باکیز وشکل فاطر تسرین سانام دینے کے لئے مجھے بہت دن لگے اور اُس دِشت کی باکیز وشکل فاطر تسرین سے گئے تا ترکیب تھا کر بیسے بی باروئے ہوئے دانوں کی طرح بالی ۔

قاطر برین سے میری پینی فاقات و مینس کا لی سلطان بازار کوفی کے اسٹاف ردم میں اُس وقت ہوئی جب یں صدر برم اُردو و کینس کا رکی سے ملنے کے لئے گیبا تھا۔ میرے ہمراہ فقام کا نج کے طالب علم صادق تھ تقوی (ڈاکٹر صادق نقوی ہر بڑر شعبہ تاریخ بامعہ بھٹا نہے) جبی تھے۔ یو نکو میں پہلی دفعہ ویمنس کا لی جارہا تھا اُس لئے صادق نقوق میرے ساتھ تھے۔ وہ ڈاکٹر تمینہ شوکت سے واقف تھے ، مجھے معلوم تھا کہ برم اُندہ کی انتشار اُردوکی لیکے رواکٹر تمینہ شوکت يس - مين أن دلول أردوكا ليح مين في - او - ايل على الما البعلم تخفا اور بزم أردوا دب کا صدر تھی ۔ بین کلیاتی بیت بازی کے مقابلے میں شرکت کی وعوت دھیتے مے لئے میں تھیا تھا۔ اُردو کا لج میں اُن دنوں بین کلیاتی بیت بازی کے مقابلي منتق بهوت والع تقد جب من في تمييز تتوكت صاحبرت نوابش كى كه بين عدر بزم اددو ومينس كالج سے ملت إجابت بول تو انبول نے فاطرنس تو كلا بهيجا اور تجهر بيس تعب ارف كروات بهوس كهاكريد فاطمه نسرتي بيس ويبي صدر برم اردویس - مختفر تعارف سے بعد و میس کا لیج کی طیم کی تفصیل حاصل کرنے ك بعد جب من لوط رباتها تو يول محسوس مواكه اس لرى سے ميراكس نكست قسم کا رُٹُ تر ہے۔ فاطمہ نسبین اپنی طیم محے ساتھ اُردو کا لیے آئیں۔ دوسری وقات کھ دنوں بعب دہی" لیم محمد قصلی تعطب شاہ تقاریب سے سلسلہ میں ہوئی جب ں بیت بازی کا فائتسل مقابله منعقد بونے والا تھا۔ مجھے پھر ویمنس کا لیج بانایرا فاطر نسرین سے طاقات موئی رکھ دن گذرتے کے بعد فاطم نسرین نے میرے ام اینے کا لئے کی سالانہ تقریب کا دعوت نامہ جھوایا ۔ میں اپنے اقس دسکریٹریٹے سے، ک ساعقی اففیل حسین (ممتاز کطمی ) کوساتھ لے کرائس وقت ویمیس کا لجے پیوٹی ينيفنش حتم موجيكا تعام محتشك كالجس كے طلبار وطالبات اور استراء والبس بورجے تھے۔ سب سے فریس جاتے والی اسٹنائی ڈائم ، فیعرسلفا دھیں۔ فاطرتسرین دربازبال کی بائی جانب کی سیر الیوں کے باس کورن ہوئی تحیی ا یسے ہی میں بہونیکا ان سے چہرے پرمسکرا ہط کی مہر دوم میں اور فجھے ، نے میراہ دينرشمنى دوم يمن كے مكت*ن، و*يال مِمْ شدْ بِيا شديل .

وكنس كالح كى سالانه تقريب سے يبط الحد على مطب شاء تقاريب ئے سلسلے ہیں گینبہ محدّ قلی قطب سٹ م پر ہیت بازی کا فائنل مقابلہ تھا جسس ہے: ويمنس كالحج كي ليم في مقابله جبت لياء أردومت ممتاز محقق والربريد في الدين قادي للم نے مجھان مقابلول کا کتوبیٹ رمقرر کیا تھا۔ مگن نا تحد آزاد نے اقبال کا ایک۔ متنعر سُنامُمر ببیت بازی کے مقابلہ کا آغاز کیب تھا۔ جب ہم کینج کھے گئے جمع ہو ہے۔ و المان الأكول كے پاس مرف كاپيال كابي اور سلم تھے وكھانے كيك کچھ می نہیں تھا) میں نے اُنہیں لینے میں شریک ہونے کے لئے احراد کی۔ فالمهدن مجه سع كماكه بادب ياس تقن ب، جب بي فاقت باكس وكعنا يطا توميرے باتھ سے طبر گرگيا - طبر مين قونطن ين مينسل اور كھدوي تھا. اس مے سوالی کھ میں نہ تھا۔ میں نے اُن لوکھول کو بدا صرار لیے میں ستریک کیا۔ جِيْفِ بِيم انعامات كالسلمة حتم بهوا تواكس وقت ستم سنح كوئى واك رج رب تعے۔ تقریب ختم ہونے کے بعب ال الرکیوں کو بہونچانے کی میری ومر داری تھی -عَالَتِ بِعَالَدُى ١١١ وين يا جودهوي تاريخ على السس كے لئے بمين كنب، محمة على قطب شاه سے بالا حصار تك بيدل جانا برا . أس وقت بحاندنى زين بار و وه کا دریا بہا دی محی۔ یول مگ رہا تھا جیے ہم لوگ دودھ کی بعادریں

کالج کی ودائی تقریب کے بعد فاطمہ سے میری یہ آخری طاقات تھی۔ فاطمہ نے بی اے کرنے کے بعد جامع عثمانیہ میں ایم-اے جغرافیہ میں داخلہ نے لیا ۔ تقریب ایک سال مک قاطمہ سے 4 قات نہیں ہوئی۔ ایک دن ہائٹم سن ا

ی وربیہ ایک چیٹی کی۔ بات م نے وہ چیٹی مجھے اردو کا لیج سے ایک نکشن سے دورا وَي تَى رَ فَالْمِهِ مِنْ تَحْرِ آرَادُ مَنْ لِكُوا تَعَا مِينِ فَالْمُهِ مِنْ كُورِكِمَا أَسْ كُو مِيكِ . سے بہت توشی ہوئی ۔ فاطمہ نے تجھ سے تواہش کی تقی کر میں اس کی چھوٹی بن فرخ کے لئے بی۔ اے اُردو کے نوٹس تیار کروں ایجو تکہ امتحان قریب تھے اس ي من في من الله ويروك جاك باك كو نولش تيا ركت و فرخ السي من ات ر ساتھ یاس بھوئی۔اس کے بعد مجھے کسی ترسی کام کھے سلسلے میں فاطرس سلنے یے لئے جانے کا اتعاق ہوتارہا ۔ اب بھادی طاقاتیں اور بڑھنے لگیں ۔ فاطریے ایم اسعمی داخل لے لیا تھا۔ ایم اے مے ایک پرچر کے سلط میں کھو فارمی مخطوطات دیکھنا فروری تھا۔ قاطمہ ، بونیورسٹی سے اسٹیسٹ لائرری آتی اور میں وبال موجود دبیتا ۔ میں نے اُس زمانے میں فاطمہ کی بیت مردی ۔ فاطمہ قارسی سے مًا واتف تحق اورس فارس جانت تعا السل لئ ميراتعاون أسه در كارتها - مجعى مسيمى مي عثما نسيد بويورسني تعلى بيلا جاتا - إيك دنوريول بهواكه بيل فاطمه نسري سع ملے کے مے جغرافیہ دیار مختط یط کیا ۔ فاطمہ کی کاس جل رہی تھی ، بیسے ، ف یں کاس میں واض سوا ، متعلقہ پروفیسرنے سوال کیا ، ای کوکس سے مناسیعہ ين نه اتراده وت بوك بت ياكه و فاطم سے - يد ميري يهن سے - فاطم كاس روم سے باہراً کی اورمجھ سے کہا' یہال مخت اف دشتوں سے نام سے طالبیسنم آتے ہیں اور طالب آہ سے ملتے رہتے ہیں۔ اس کئے اس تذہ کے دس میں مختلف سوالات أبحركر الشيرين -آب توميرے معائى بي ۔ قاطم كے اس آخرى جملہ نے میری نس نس میں خوشیو کی لہر دوالادی۔ فاطمہ کے دو بھائی ہیں۔ دولوں

كن يليظ يوسط مرتع ، اكريكيو آفيس مونى كى وجرس وه دونول زياده نر اضلاع پردستے تھے۔ فاطمہ کو ایک بھائی مل گیا۔ وہ اس بھائی کی بے صرفا کو او تَنْ تحقی وہ پنی زندگی کے ہر مرحلہ بر مجھ سے مشورہ کرتی۔ فاطمہ کو اُردوشعرو ادب کا انجھا خا صا ذوق سبع ، وه شو کھی کہتی سبے۔ تسرین تخلص ہے۔ اس تفلص کو جیات جاوید بخت کے لئے میں نے اپن چھوٹی لڑک کا نام زینت نستن رکھا ہے۔ میری بہلی لطے طلعت سلطان فاطمہ کی شفاگرہ رہی ہے جبکہ فاطمہ سیبنی علم گرائز کا کچ ين بيتيت استاد كام كرري تقى - ميرے كہنے بير فاطمه مخفل خواتين سمير وايت ہوگئیں - معنل خواتین کی بی<sup>ں</sup> ی غز لول کی دائے ، بیس متنا زگلو کار امیر بخر خال نے فاطمر كى غزل يُراثر آواز مي سناكر ايك سمال باندهد ديا تحفاء وه يا د كارغو لول کی رات ' ہراعتیارسے ناقابلِ فراموش ہے۔ ایم اے کرنے کے بعد فاطمہ ' محکمہ تعلیما ين به حقيت يُرح مانم بولكي -أس كي تعيناتي عاليراسكول من بعوثي - يجدع صراء، بعد صينى علم گزانه كالح براس كا تب ولم بوكياء وبال سے يكھ شينے بعد سلى آباد (انین باولی) کے ایک اسکول براس کی پوسٹنگ ہوئی۔ وہ پریٹان ہوگئی۔ مجھے فول کیا ۔ اُل دنوں مرزا سرفرازعلی صاحب فری۔ ای۔ او ستھے ہو چھے ست عرکی يمتيت سے بہت إستركرتے مقے ميں نے دوسرے دن سرفراز صاحب كو تباداد كى منسوخى كے لئے فون كىيا ، معلوم بواك وہ لينے كے لئے كھر كئے ہوئے بن - بيل اے گھر پر فون کیے ، مودوران بنے فون برائے ، اُن سے تباولہ کی مسرخی مصحلیٰ یات ہوئی ، سرفراز صاحب نے کہا کہ آج شام مہ بیچکسی کو افس جھجواکر اور ڈر منگیا یہے۔ پیشن کرمیری نوشی کی انتہا نہ رہی ۔ اس وقت ڈی۔ای۔اوافس کیتی گوڑہ میں واقع تھا۔ ہیں خود آفس پہونی۔ متعلقہ نتنام نے کہا کہ ڈی ہای اوصاحب آبیکشن کے لئے گئے ہوئے بال اور ٹھے سے کہا ہے کہ ارڈر آپ کے معلے کردوں۔ آرڈر کی ایک زائد کا پی بلیتے کے بعد میں نے فاطمہ کو گھر پر فوان کیلا توش خری سنائی ۔ جب میں اس کے گھر پہونیے نے میز پر مسٹمائی کا ڈی موجود تھا ۔ میرے اس کارنامے سے قاطمہ کے دل میں میری عزت اور بڑھ گئی۔ بھائی بہن کا درشتہ اور مشبوط ہوگئیا۔

یں نے اپنے جموعہ کام "کل تازہ" کی اشاعت کے موقع پر فاطمہ سے کتاب کے نام کے بادے ہیں مشورہ لیا آتو کہا "گلُ تازہ" دکھ دیجئے ایھے ا نام ہے میکت ہواسا ۔ اور میں نے گھی تازہ تام رکھ دیا ۔ فاطمہ نسری نے اپنی ا تمام غولوں پر تجھ سے اصلاح کی ہے اور میں نے اس کی بہت سی غولیں ماہنا مہ مخاتون دکن" ہیں ش تع کی ہیں ۔

قاطمہ اِس قدرنعیس مسیدھی سادی ، پرُروقاد شخصیت کی مائک ہے کہ
اُس نے کیمی اینے دکھ دکھا کو اور اینی شخصیت کو بجروح ہو نے نہیں دیا۔ اُس
نے ہمیشہ مشرقی اُواپ اور مشرقی تہر نہیں کی باسداری کی ہے ۔ نہایت ہمذب اُ
شاکستہ اور برُروقار لِیجے میں گفت گو کیا کرتی ہے کہا نوطا ہرہ سعید نے قاطمہ کو
جب ُ غرِ لُول کی داست و سے مرقع پر دیکھا ، تو مجھ سے کہا تھا کہ اس لوگی میں تو
مغلید شن ہے۔ بھر کچھ ایسا ہوا کہ میں اپنی اہلیہ سے ساتھ کبھی کیمی فاطمہ کے
گو ہا تا گھریا و مراسم اور ہو صفے لگے۔ فاطمہ کی والدہ مجھ سے بے حد متناشر ہیں اور بیٹ صفح تیں۔ اُن کو اخلازہ ہے کہ میں فاطمہ کا بہت نیال

د محصت بهون-

اُن ونوں جب فاطمہ سے رشتے کی بات چلی دہی تھی۔ ایک دن فالمہ نے مجھے بلوایا اور اپنے رشتے کے بارے میں میری رائے مانگی۔ میں نے کہا، جب تہاری والدہ ، بھائی ، افراد خاندان اس رشتہ کو تمہارے لئے مناسب سجھتے یں توتم اِس دسشتہ کوقبول کرلو اورجہال تک تم نے مجھے تفسیل بتلائی ہے مرے خیال میں تمہارے الئے یہ رشتہ موزول رہے گا۔ تم بال کہ، دو ۔ فاطمہ کی تّادى بركى اوروه ايك سال مح بعدابنے شوہركے بال شكاگو (المريكم) جلى كمك -فاطمہ کی شادی کے اہتمام میں دوررے بھائیوں کی طرح پیودی دلیسی اور تعلوص کے ساتھ ہیں نے بھی حقد لیا۔ شادی سے پہلے بعض فیصلے میرے محمر (گھانسی بازاد) یں ہوئے۔ دیگردشتہ داروں کے مقابلے میں شادی کی تقریب میں میں باق بی انجابیاتی بیش بیش ربا ۔ اور ایک بہن کو ندا حافظ کہنے والے بھائیول کے ساتھ میں بھی تعاموش يا ديدُه تم ڪھڙا رہا -

فاطر گذشته ۱۱ ۱۸ سال سے امریکہ میں ہے، دو تین سال ہیں ایک دفعہ حیدرآبادآئی سے اور اپنی والدھ پاکھی کھی آبی ہے اور جب تک جدرآباد میں رمبی ہیں ہیں ہس سے ملتا رہتا ہوں ۔ دوسال پیہلے جب تیدرآبادآئی تی آب اُن ہی دنوں میرے بڑے لیے کشاری عارف کی شادی ہوئی ۔ فاطمہ نے اپنے بیوں کے ساتھ شرکت کی تھی اور عارف کو اس کی دولین کو ڈھیرساری دعیائیں دے کروایس ہوئی ۔ فاطمہ کے شوہر ٹیمکا گوئیں ایک ایکی خدمت پرف ترین کے شامہ کے شوہر ٹیمکا گوئیں ایک ایکی خدمت پرف ترین کے فاطمہ کے شوہر ٹیمکا گوئیں ایک ایکی خدمت پرف ترین کے فاطمہ جب بھی حب در آباد آتی ہے تو میرے دیلے کوئی نہ کوئی تحف خرود قاتی ہے۔

گرشتہ بارجب حیدرآباد آئی تو اپنے تسوہر کے مشورہ سے جھے ایک قیمتی تحفہ دیا تھا ، فالمر بنتے ہوئے آئی ہے اور روتی ہوئی جاتی ہے ۔ میری زندگی کے بہت سے روشن لحے فاطر کو روشن اور تابت اک دیکھنے ہیں گذر تے دہے ہیں۔
اُس کی شادی کے موقع بر میں نے مرف ایک نظام تخفیۃ دی تھی ۔ شادی کے کھ دن بحرجب میں اپنی المیسیہ کے ساتھ فاطمہ سے طنے کے لئے اس کے سعوال کی تواس نے اپنے کمرہ میں ہم دونوں کو بنوایا اور پچھے وہ قریم کی ہوئی تہنی تنام دکھلائی جو اس کے مورد نے دیوار پر آویزاں تھی .

محبت چاہیے گئے و روپ میں ہو' وہ ایپنا گہرا اٹر چھوڑتی ہے۔ کیسے تو یہ ہے کہ محبت کی ایک شکل الیسسی بھی ہے جو تمام انسانی رثستوں سے اعسانی وادفع ہیں۔

اب ک بار فاطمہ نسرین دوسال کے بعد امریکہ سے حید آبا کی تھی۔
مین آنفان کیتے کہ اس بار بھی میرے تیسرے لوکے منہاج الدین خسروکی
شادی میں فاطمہ نے شرکت کی۔ اس دفعہ اس نے ایک اجھا کام یہ کھیا کہ ایستا
مجوعہ کام جبہاروں کی منزل مشائع کیا۔ جب بیس فاطمہ سے ملنے کے لئے آگی
نہاں کے گھر محیا تو اُس نے کوت ب کی ات عت کی تجویز دکھی ۔ فاطمہ نے نشاف
اوقات میں کہی ہوئی تخلیقا ہے جو منتزشکل میں تھیں ' جمع کیا تھا۔ اس کتاب
میں شامل یہوں سی نظیس اس نے اپنے قیام جدر ہبادے دوران ہی ہیں ۔
میہاروں کی منزل میس دی اور خریبی شاعری سے علاوہ موضوعاتی کلام اور
مخترب عرائیں ہی شامل ہیں۔ یہ کھا ب تھیں ہفتوں کی مسلسل کدوی وش کے بعد

تهایت دیده زیب وخویصورت شکل ین منظ عام پرآگئی بیر بر "بهارون ی منزل" کی رسم اجرار تفریب ۱۹رانسدف ال<u>اوائ</u>ر کو ممتاته شاعره الخبسم فمرسور كل ربائسش كاه ( الخبن فمر - ملي يلي ) يس حدر آبادك عتنب تعليم يا فته خواتين كى موجود كى مين متلز نقا د واديب محرمه صالح الطاف مربر خاتونِ دکن محے ہاتھوں انجام یائی ۔ اُردو ، فارسی اوراتگریزی کی نامورشاع<sup>ہ</sup> و اکثر بانوطا ہرہ سعید نے صدارت کی حتی، جب کر مہمانان خصوصی کی چیٹیت سے مشہور ابل قلم خواتين محرّمه فاطمطى مال معتد محفل حواتين، وانظر اختر تسلطانه والجم قرسورً أ ا کمپرا دِنشکر سے ملور بیر فاطر نسری نے بھی مخاطب کیا۔ صالحہ الطاف اور یا نو الما بره سعیدنے بھی اچنے کاترات پیش کئے۔ مثاز افسان نگار و ادیب مخترم انیس قیم فیاض نے بنایت عدگی سے بیلے کی کاروائی چلائی۔ اوبی اجلس کے بعد مشاعره مواحب میں صدر مشاعرہ واکظر بانو طاہرہ سعید کے عادہ محر مداجم مرمور مظغرالمسّاء تآلَدَ فريكطرند يَرَيْنَ إوْر دِيشِياك (مِنتِك عِيلِعَيْ) ويُنظّ كام مُسدًا كر دا د و تحشن حاصل كى . مخرمه معلفر النساء كآز سنتريك معتفر محقل خواتين في سايق ك التح معقدمتنا عوه سے فرائض أنجام ویئے۔ اس تقریب میں حرف فوانش شریک ا تيسار تقريب معتلق تمام انشفاءت راقم الحروف كي تكراني يراس سراتام باك وبمست قمر سوز نے مجھ سے محل تعاون کیا اور اپنی جانب سے اس تقریب کا ويراد كيسط مهان ت عره قاطم نشري كى خدمت يس ييش كيا. رسم اجرام تقریب کی خرروزنامرسیاست یال تین کا لم می اُسری سے ساتھ ش کو ہوئی۔ ادلی طقول میں میہارول کی منزل کی اتیمی خاصی بذیرائی ہوئی۔ فاطملہ انسان سنے مخاطب کرتے ہوئی۔ فاطملہ

" حب را آباد من مختصر قبام کے دوران من کیے حدممروف رجی ب*یول کی اور میری صحت کی نامیازی کا مسلیار بھی ب*طلت رہا ۔ ماتی وقت ملاقاتون اور وعوتون کی ندر ہوگی - کتا ب کی اشاعت پرتوبراس وقت کی جیسکہ امریکے کو والیبی کا وقت تریب اکیا۔ یس نے نت ربعائی (صلاح الدین نت ر) سے اس کا ذکر کیا۔ ایٹ داء ہی سے میں نے اپنے بھے ایکوں میں اُنہیں میں حقیقی بھائی ہی کی طرح سمجھا ، ان سے اعسلیٰ کردار اور ان کے جذیر مهدردی سے میں بہت ما تر ہول -ان کی مقاطیس جیسی شخصیت نے میرے کا غذات کے ابک ابک پُرزہ کوسمبرط کر پکچا کیا اوربہت کم وقبت پیل بہت گہری دلیجیسی اور محنت سے کلام کی تقیمے سے لیس کر کتاب کی اشاعت ٹک سارے مراحل علمے کتے ۔ اِس محرم فراکی مے لئے میرے پاس شکریہ کے لئے الفاظ نہیں ہیں - ہال میری دعائيں بي جوان كے ساتھ بميشر ريس كى يا

# المجسم قمرسوز

یکھ نام ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی معنویت کی وجہ سے سُنے والول کو بینی معنویت کی وجہ سے سُنے والول کو بینی معنویت کی وجہ سے اس نام ہے۔ ایک میں نام کے بیچھے ایک ایسی شخصیت کا وجود حبوہ قرما ہے جو اپنی ہم ہم جستی محصوصیات کی وجہ سے نہ حرف اپنے خاندان بلکہ رُسّتہ داروں اور

ورستوں میں معی بے۔

جب میں نے بہلی دفعہ یہ نام مسنا تو مجھ یوں مسوس ہواکہ ست ید اس نام کے بینچھ کوئی غیر معمولی شخصیت ہوگی ۔ انجسم آیا مجھ سے عریس چھوٹی ہیں کمیس نیت نہیں کیوں میں نے انجسم قمرسور کے بجائے انجسم آیا کچھ کوئی بین کہ اُن کے بیاری اُن کا احترام بھی کرتا ہوں ) ۔ یکھ شخصیت الیسی ہوتی ہیں کہ اُن سے بہلی کا احترام بھی کرتا ہوں ) ۔ یکھ شخصیت الیسی ہوتی ہیں کہ اُن سے بہلی کا احترام بھی کرتا ہوں ) ۔ یکھ شخصیت الیسی ہوتی ہیں کہ اُن سے بہلی کا احترام بھی کرتا ہوں ) ۔ یکھ شخصیت الیسی ہوتی ہیں کہ اُن سے بہلی کا احترام بھی کرتا ہوں ) ۔ یکھ شخصیت الیسی ہوتی ہیں کہ اُن سے بہلی کے تحود بہتود کو تحود بہتود ہوتے کو تحود بہتود جی یا است سے بعد رہی کسی نہ کسی دیا ہوتے کو تحود بہتود جی یا است سے بعد رہی کسی ہے۔

جب میں اپنے وہن تعاقب مہناباد فسلع بیدرسے مرال اسکول کی تعلیم سے بعداعلی تعسلیم کے ملے حب رآباد آبا تو میں اپنی حقیقی بہن سے پاسس یب میں الاوہ (گھوانسی بازار) میں ربا کرتا تھے ۔ میں اس محسلہ میں کئی برس ربا - ڈاکٹر قمرالین تیے سنے ڈاکسط ہو نے تھے جو میرے ہم محلہ تھے۔ میری بڑی لوکی طلعت سلطا نہ کی طبیعت ٹاساز ہونے کی وجہسے ایک دن پس و الرائم المرك بال كي و المحلم مرالدين مجهد ايك شاع كى حشيت سع جا نت تحف ریہ بات انھول نے مجھے بعدیں بت انی ۔ جب میں اُن کے کمینک بہویخا تو وه مجھ سے بہت خلوص سے ملے ، یکی کو دیکھا اور دوائیں دیں۔ حیب میں فیس دے رہاتھا تو ڈاکٹر تمرالدین نے اپنی بھرپورمسکراسٹ کے ساتھ کہا کہ یہ بھیے ہوسکت ہے۔ آپ نے کچھ اس قابل سجھا کہ میں آپ کی خدمت کو پکو يهى ميرے يليد كافى مع \_\_\_ داكو تمرالين سديد ميرى يمسلى طاقات تھی۔ ابھی انجسم کیا سے میراتعارف نہیں ہوا تھا البت تھے معلوم تھا کہ میال بیوی دونوں ش عربی - اُن دنول میں " بزم جیون \* کے مشاع ول میں بھی شریک ہوا کرتا تھے۔ ایک مشاعرہ میں ' میں نے انجے م تمر سوز کو پرد كريتي سي يُرسوز ترزيحين كام مسنات بوك سنا- أس نى ت ع و كا كام اور ترنم مجھ پسندایا - کھ دن گزر گئے ۔ پھریوں ہواکہ ایک دن میرے ایک شاع دوست زابدکال کے بڑے بھائی مرزا صاحبے جوال انڈیا دیڈیو حدر آباد میں کسی شعبہ کے منتظم تھے ' مجھ سے اپنے گھرکی محفول محفل شعر می شرکت كرفى كى توانيش كى \_ أن كا كمر داكم قر الدين كے مكان ك روبرو تھا ۔ 'اس محف ل میں بھی انجسے قمر سوز نے جلمن کے پہنچھے سے کلام مُسنایا تھا ، ڈاکٹر قمرالدین نے لیک لیک کر پُرسوز ترنم میں عزل سستائی تھی

یکھ دن اور گذر گئے۔ سنگاریڈی رفیلع میدک، میں ایک مشاعرہ تھے۔ سعد سن سعد آئی اے ۔ ایس ' وہاں ڈیٹی کلکسٹر ستھے۔ اُن کے زمانے میں وہاں اکثر مشاعر سے ہواکرتے تھے ۔ ڈاکسٹر قمرالدین کی یوسٹنگ بھی سنگاریڈی پر ہوئی تھی۔ مشاعرہ کے بعد ڈاکٹر قمرالدین نے اپنے گھریہ شاعوں کوچا کے ہر بگایا تھا۔ ڈاکسٹر قمرالدین سے یہ میری دو سری ملاقات تھی۔ سنگاریڈن کے اُس مشاعرہ میں کیم قریشی سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔

أن دنون عزيز قريشي يروكرام أكزيكيلو ال انديا ريديو، خاتون شعرار كا ايك مشاع ه كرنا چاست تقيه وه جانية تقد كه مين نه حرف رساله خاتون دكن ، سے وابستہ ہوں بلکہ روزنامرسیاست کے شعبہ شعر صحن سے بھی تعلق رکھت مول اس لئے انہیں بھین تھا کہ میں شاعرات کو آل انڈیا ریڈیو کے مشاعرہ میں مرعو کرنے کے سلسلہ میں اُن سے بھر پور تعب ون کروں گا۔ ایک دن انہوں نے تجھ سے خواہش کی کہ میں شاءات کو رعو کرنے کے سلسلے ہیں اُن سے تعباوان کرول۔ میں نے یہ زمہ داری قبول کی۔ اُس مثناءہ سے لئے تقریب ہے اشاءات کو مرغو کیا گیا تھا۔ میں نے نئی ٹ عات میں انج قرمتوز کا نام بھی تجویز کیا۔ اس سلیلے میں ایک عنكده خط ڈاكىشىر قمرالدىن كو تكھا۔ كيەرشاندار يا دگار مشاعرة بال انڈياريڈيوڭ احاطب میں مرعو سامعین کی موجودگی میں ہواتھا۔ مت عربے کی اس محقل میں شہر کے ممتانہ شاعروں ' ادیبوں ' دانشوروں اور بازوق خواقین و حفرات کی نثیر تعبداد نے ستنے رکنت کی تھی۔ گرما کا موسم تھا' فضا دیں نوشنگوار ما تول کی تجینی مجینی خوشبو کلیسیال گئی تھی۔ سارا ماحول معطر تھے۔ مشاعرہ سننے والے

اس قدر شائستہ تھے کہ محسول ہورہا تھا کہ سب سے سب ایک ہی خاندان کے لوگ پیں ۔ آدام مخفل 'انداز گفت گو ' طاقات کے طور طریق ' سارے ماحول میں شکفت کی کا احساس دلارہے تھے ۔ میں اپنے شاع دوستوں کے ساتھ بہلی صف میں میں اوا تھا۔ تو اتین کی نشسستول کے لئے مشاعرہ گاہ کے دائیں جانب علیدہ انتظام تعاد مشاعره سے افانسقب کسی نے مجھ سے کہا کم شعب نواتین سے کوئی محر مدای سے ملت بیابتی ہیں۔ میں اُن صاحب کے ہمراہ چلا گیا۔ جیسے بى يىن نواتين كاسكش كم قريب يهونيا توايك البنبي محمد جانى بهجياني ویسے ہیںنے بھی دیکھتے ہی اندازہ لگا نیا تھا کہ یہ انجسم قمرسور ہی ہیں۔ ہیں نے اعجسہ قمرسوز کو اس مشاعرہ میں بہلی دفعہ دیکھا ۔ اس مختفرتعارف سے بعہ یں اپنی صف میں چلا گیا ، پھریس نے نشسست سنمال لی ۔ کچھ دیر بعد مشاعرہ شروع ہوا۔ انجے قرسور نے برسور تریم میں ایک توبھورت خول سنائی۔ سامعین نے داد وسین سے نوازا۔ ابح قرسور کا یہد پہلا مشاعرہ تھا حبرایں انہوں نے پردہ سے باہرآ کر کلام سُنایا تھا۔ مشرقی جہنیب سے آداستہ اس ستاعوہ نے اپینے پُرسور کلام سے ساری محفل کو متا ترکیا تھا۔ اس مشاعرہ کے یعد سے ایم قرسوز سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھاری ہوا۔

محف لِ مُواتین کی " بہلی غرادں کی رات " کی تیاریاں ستہ دع ہومکِی محیں ۔ میں نے صدر محفلِ خواتین عظمت عبدالقیوم سے النم تمر سنوز کا تعارف کروایا ۔ انجسم قمر سنوز محفلِ نحاتین کی رکن بن گئیں ۔ عظممت آیا نے میرے معتورہ سے آبیں غزلوں کی دات کو کنو برتر نامز دکیا۔ غزلوں کی دات کے پروٹرام کے سلسلے میں جھے البخسم قمرسورسے یاربار ملنے کا آنفاق ہوتارہا۔ وہ اُن دنوں اپنی بھو پی کے بال آغایورہ میں رہتی تھیں۔ (سنگار بڑی بھی جایا کرتی تھیں)۔ عظمت عبدالقیوم کی شاورت سے ہم خولوں اور گلوکا روں کا انتخاب کیا کرتے تھے۔

یم نور اول کی را سے کا کا کھی کا اسٹ کلب میں منعقد ہوئی تھی۔
جس میں شہری ممتاز شخصتوں کے علاقہ اہل ندوق اصحاب سے شرکت کی تھی۔
اُس خوالی کی را سے کے بارے میں اُس وقت کے شرکا کے فقل کا خیال ہے کہ
اُس خفلی موسیقی کا آنا شراح جم بھی برقرار ہے ۔
اُس کو اُس کو میاب محتل اور تھی جموع کا انجسم تم شور سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔
کبی مشاعروں کے سلسلہ میں تو کبی مجموع کام کی اسٹ عب کے بارے میں ۔ یہ ملاقاتیں جب زیادہ برط سے لیس تو ہم دونوں تکلفات کے دائرہ سے باہر تکل کر
بیمائی بہن کے یا کسے خدہ رشتہ سے منسلک ہوگئے ۔ یہ درشتہ اب جبی اسی

انجسم آیا ایک پاره صفت شخصیت کی مالک ہیں۔ اُن کی مسکواہسط سے
میادہ مجھے اُن کا تہتھ ہے ہیں۔ میں اکثر اُن سے خف سا کرتا تھا ، پھر ٹود
ہی اپنے طور پر اُن کے محکم جاتا ۔ انجسم آیا نے ہمیشہ تعلوم ول سے میرا
استقبال کیا۔ شعری عجوع سوز قرم میرے مسلسل احراب سے اُن ہوا۔ کت ب کی
انتاجت کا سارا کام میں نے تود ایسے ومر لیا تھا ۔ بناب قیصے الدین ریٹا اُرڈ

مستشن نج ( والدبحرم الخ قرسور ) كل ربانسشس گاه واقع سالا بجنگ كالولى میں سابق گورنر دمار استسرا بن ک صادق علی نے "سوز قمر" کی رسم ایرا ، انجام دی الم الم المحصوص سف موس اوراديبول نے مفركت كى تقى ـ الجم اليا كے مزاج ميل شاداب بھولول کی طرح اپنے اہل جا تران ، درشت داروں اور دوستول میں ایتے منلوص کی نوستبو بانتلی رستی ہیں . انجسم قرسوز کی ث سند طبیعت، تشرافت ننس مزاج کی نری اور روابط کی یا سداری نے مجھے ہمینے متاثر کیا۔ یں اُن کے رکھ رکھا و اور اور اس و لہجر کے تیکھے بن کے علاوہ اُن کی شوی و ادبی و تهدندیی صلاحتول اور سلحه بوک انداز نکر کا قائل بول. انِم قرسور ایک عوشمال گوانے کی چشم و بیراغ ہیں، جن کا سارا گھرار شو ونفر کے ماحول سے سرت ار رہا کرتا ہے۔ اُل کی والدہ کو موسیقی سے بلے تدلیگاؤ ہے تحامل طور پر کلاسیکی گائیکی اُن کی قطرت کا خاصہ ہیں۔ اُن کے والد محرّم مولوی مصح الدین خانص حیدرآبادی رنگ کے بک با وقارنتخصیت کے مالک ہی۔ انج قرسور کے بھائی نسیم احد اپنے دورکے ایک خایاں طالب علم رہے ہیں۔ ان كى بهنول مين خاص طور پر رضيتهيد اعلى ادبى دوق ركمتى مين و حسن آلغاق سے انچ قرمتوز اوریں ایک ہی علہ حلے پلی میں دہتے ہیں ۔ اتنی قربت سے یاوجو د زیا وہ تر نول پر ہی گفتنگو رہتی ہے ۔ نون پرگفتنگو سے ایسا بھی عموس ہوتا ہے پر فاصلے کس قدر گھیے ہیں۔

# أنيس قيوم فسَيّ فَنُ

فاتونِ دُن کے سلسہ کا شاکستہ اور پاکیزہ رشتوں کا ایک بہترین تخد انیں تجو مجھ اُن دُوں جتنی تحریروں سے سابقہ پڑا اُن یں سلسہ سے نیادہ موٹر عرف انیس قیوم کی تحریر ہوتی تھی۔ انیس کے خطوط موتیوں یس دُسے نیادہ موٹر عرف انیس قیوم کی تحریر ہوتی تھی۔ انیس ہے جس نے مجھ سب سے نیادہ موٹر عرف تھا م بہنوں میں انیس بیلی بہن ہے والی جسائی بہن سب سے نیادہ موٹر تا کہ ہونے والی جسائی بہن کہ موت والی جسائی بہن کی دہرت کی تو مشہور ہی تھی۔ لیسیا میں سکونت کے زمانے میں بھی انیس مجھ پابند نہ ہے جلوط لکھا کرتی تھی۔ لیسیا میں سکونت کے زمانے میں بھی انیس می انیس می انیس می انیس می بیابدند سے جلوط لکھا کرتی تھی۔ انیس قیوم اُس وقت ایک اقسانہ می دی ہے۔

سیمشهور مولی تقیل مرجب وه یی رابین سی کی طالبه تغیم توان دنون زیاده تر ا فسانے بانو اور بیسویں صدی پس تمائع ہوتے تھے۔ بیب خاتون دکن ادبی ملتوں میں مقبول موتے لگا تو مجھے حید رآباد کے بہت سے اہل علم خواتین و مقرات کا تعاون حاصل ہونے لگا۔ م خاتون دین مرتجے کئے شاعروں اوراد بیوں سنع تحط وكتابت مي مى كياكرتا تها . انس كو مل في سميشه بهترين مشوره ديا. ایک دان راکمی ہونم کے موقع پر مجھے بوسٹ سے وربیم ایک راکمی می ایس دا کمی میں مجدالیسی پائیزگ اکوشش تھی کہ مجھ ایک دن انیس کے تھر بنا تا پیڑا۔ انیس کے گھر والوں نے میرا نیرمقدم کیا۔ غالبًا انیس نے پہلے ہی اینے گھر والوں (والدین) سے میراغائب ز تعارف کرایا تھا۔ ادبی بما ہنگی کے ساتھ ہماری المسحفة تح مع في يكو السارك اختيار كما كوم بعال بهن مح ياكيزه رسّت بي بندھ گئے ۔ انیس نے بی الیس سی اور بی ۔ ایٹر کرنے کے بعد الونک کا کج وجامعہ عَمَانِيهِ سے اہم اے اُردوا تعیاز کے ساتھ کا میاب کیا ۔ تعسیمی اُمور میں وہ مجھت مشوره کیاکرتی متی ۔ یس نے نیشنل ہائی اسکول ( مجمت بازار) میں طبیری جتیت سے طازمت دلوائی۔ انیس نے اس اسکول میں تقریب م سال ک کام محیا۔ اس اثناریں اس کی شادی ہوگئے۔ انیس کے شوہر فیاض اقبال اس وقت ایرفور ين الجينر تح - وه ايك سخيده كم كو ملي يو معده انسان ين - إن دنول وہ کلف ایر ابوظیمی میں انجیزیں ۔ان دونوں کی اندواجی زندگی مے حدکامیاب ہے۔ شادی کے بعدانیس مور اقبال میرے گھر آ سے اور میری ابلیہ اور بجول سے ف کریت نوش ہو کے۔

یں نے انیس کے افسانوں کا مجبوعہ " گھر کی دیوار" اپنی نگرانی میں شائع کی ۔ دوری کتاب محمدرآباد میں آردو افسانه نگاری " میں بھی میرا تعاون رہا۔ اسس کتاب کی اشاعت کے لئے محسکہ تعلیمات کے علاوہ ادبی گرسط اور نظامس اُردو ٹرسط نے رقمی املان دی تھی۔ " حسیدرآباد میں اُردو افسانہ نگاری " انیس قیوم کے ایم ۔ اے کا ڈسر ٹریشن تھا۔ " خاتون دکن" میں انیس کے ایم ۔ اے کا ڈسر ٹریشن تھا۔ " خاتون دکن" میں انیس کے بہت افسانے شائع ہو چکے ہیں۔

انیس مجعے ہرسال پایدندی سے داکھی ہاند متی رہی۔ اپنے شوہر کے ساتھ سائٹ برس کے لیبیے میں رہنے کے بعد گذشتہ تین سال سے حیدرآ بادیں ہے۔ وہ جب بھی حمیدرآ باد آتی ' مجمعہ سے ملنے کیے لئے اپنے شوہر کے سمراہ وفتر سیاست أجاتى البيروونول ميرك كمرابات. يرأن كالبك طريق، تعا - أميس إن ونول *ت دال اسکول میں درس دیا کر*تی ہیئے۔ انیس کا لٹر کا فراز ' شا د <sup>ر</sup> کا لمج کا ف انظرمیٹریٹ میں زیرتعسلیم ہے اور بیٹی فروزاں امیٹرک کا امتحان وے رہی بعے۔ مال یاب کی طرح یہ دونوں جعائی بہن نہایت نونفبورت اور محت مند ہیں. میرے گھر مے نوگ انیس کا بہت خیال رکھتے ہیں ۔ انیس نے میرے بڑے نو کھٹس الدین عارف کی شادی سے انتظا مات میں بو معد چرا معد کر معتر لب تعا- انيس اس طرح مير الم تحدر آتى ہے بطب ايك تفيقى بهن ابنے بورك حقوق اور اعوالات سے ساتھ اپنے بعائ کے بال آئی ہے۔ انسیل سے بھی اسس فابل کم اس کا نیال دکھا ہے۔

زندگی پھھاس قدر سرے گائی سبے کر آپ انیس سے بیپنول ماقات

#### ۲۲۵

نہمیں ہوتی المیکن نون پرخیرہ حافیت کاسلسلہ جاری رہتا ہے۔ جب اپنیں
اپنی شادی کے جد پہلی دفعر اپنے شوہر سے ساتھ میرے گھراک تو اُس نے
اپنے کا ن کی نوبھوںت سونے کی بلیاں میری چھوٹی کڑکی زینت نسرین
کے کا نول میں پہنا دی۔ زینت نسرین اپنی چھوٹی کے اِس پرخلوس تحد
کے کا نول میں بہنا دی۔ زینت نسرین اپنی چھوٹی کھوٹی گھوٹی کرتی ہے۔
کو تنسام تحفول میں سب سے ایم شفت مجھ کر نوشی محسول کرتی ہے۔

## مظف رالنسار نأز

احاط کے مسکویٹر پیٹ میں محسکم کا فون سے وابستہ ایک برتعریش لاک پرجب پہلی دفعہ میری نظر پڑی تو میں ایک لمحہ سے لئے رک محیا - اس کے ہمراہ ممکر تعلیمات سے وابستہ ایک لاکی شمسیہ بھی تھی - یہ وونوں جی ۔ اے ۔ ڈی اور مسکر تعلیمات کے موٹ پر نجو گفت کو تیس -

سے وابستی، نتیار کی اور پروگرامس یں مقر لھٹ شروع کیا، اُن می سے مظفر سے علاوہ شمسید، محسد ، حسد ، مشیری، قابل دکریں ۔

مظفرالنسار نآذكو شاعرى كاب حدشوق تمعاء ومأن دنول انسافيجى كى الماكرتى تى دى ماغطة الشدار تاز بىك وقت مىرى شاگروىمى بن تى اور بىن بىي ر میں نے سخریم پیط اُردواسوی الیشن سے مشاعول کے علاوہ سنبر کے بعن ایکے اود تقتم سے مشاعوں ہیں کام سنانے کی ترغیب دی۔ جب معل نواتین کا قيام مل من كياتو وه مفل خواتين سے وابست بو كيس مطفرالسار بار كوشوبر نوالدین نی ز بعی شو کہتے یں نیکن وہ مشعود سی کام ہیں ساتے۔ مظفر کے ادبی دوق کی تربیت یں شیآز ماحب کا بھر پورتعاون شال ہے۔ شووادب کی وساطت سے ہمارے روا بط بڑھنے گئے۔ مظلم بلاتکلف بیرے کھر کا کرتی۔ میرے اہل فاندان مظفری فراخ ولی مے ساتھ پذیرائ کی کرتے۔ چپ ٹک منظفر النساء تکرسکوپیٹریٹ میں رہی ' اسوی ایشن کی سرگرمیوں میں بڑھ پرو صرحه اليتى دى . جب اس كا تقرد الحرايينى بودد ( ديدت سُو دها) يس مواتواس في وبال كى بزم أردوك سركرميول من وليسي لمين سشروع كى . برم اُردو کے زیرا ہمام بہت سے اچھے اچھے مشاعروں کے انعقادیں تعاون کیا۔ منلفر النسار تآز كايبيا مجوء كام على الت بعولون كى " ميرى نظرانى يس شائع یوچکاہیے۔ رسم اجراء کی تقریب اعلیٰ بیمانے پرموانا دبوالکام افاد دلیہ بن انسٹی ٹیٹ یں منعقد ہوئی تھی۔ منلغرالنسار ناز کے شعری زوق کومحسوں کرتے ہوے یں نے مدیفل نماین عقبت عبدالتیوم سے نوابش کی تھی کہ منظم النساء الّ

کو محفل نواتین کا رکن بنائیں - عظمت عبدالقیوم نے نه صرف دکن ہی بسنا یا بلکہ ستُنذَيبُ معتد و نعازن کی ذمه داری بھی سونب دی . منظفر ایک اچمی شاعرہ ، ینیں ایک اچھی آ دمحت ائزر میں ہے - محفل خواتین سے لئے مظفر کی خدات ناتابی فراموش میں ۔ مغغوالنسار تاترک حیدرآبادی شاعوات میں ایسے مزامے کی شائستنگی ' طبیعیت کی پاکیزگی ' سلیته نشعاری اور وضع داری کی وجرست اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ منطو نے ستہر سے مشاعوں سے علاوہ انسلاع سے بعض فاص خاص مشاعرے بھی پڑسھ ہیں۔ محفل خواتین کی سرگرمیوں کے سيسط بن بم عنلمت عبدالتيوم كى ريائشش گاه \* خيايان \* امير پييل يس اکتر ال كرستة ستع علمت عبدالغيوم ' مغلغ كوبهت جابتى تميس ' تحغل خواتين ك مرفر میوں میں اُس پر بھروسے کرتی تھیں۔ عظمت عبدالقیوم کے تفرییض کردہ هر کام کو وه سلیقه سے انجام دیا کرتی تھی ہے۔ وہ آج بھی محتل نواتین کی شریک تھی اور فائن ہے اور بُراعما و فضام میں کام کررہی ہے ۔ مظفرانسا مناتہ مشرقی ما حول کی ایک ایسی مہذب خاتون ہے حس کی سادگی اور مجولاین قابل دشک ہے۔ خاموننی ، کمنخنی ، بُرد باری اور بزر**گو**ں کا احرّام اس کی طبیعت کا خاصہ ہے ۔ مظر سُنى زياده ب اور بولى كميم عه محوس بميشه نم ليج ين گفتگو كولى ب الكسعادت مندا مجت اشناس اورسيع ول سے بيار كرنے والى بهنوں يس منظر النساء تأري ميم الم متقام سبع ميم ميم ين محى بات يرتاوا من ہوجاتا ہوں تو منظفر سیم جاتی ہے ، خفا ہوجاتا ہوں تو رنجب م **ہوجاتی ہے۔** کھی کہی لبریں آبان ہے تو کس کو گفت گوکرتی ہے ۔ کبھی میرے ساتھ متازشرار رئیں آخر اور فین الحن نیال کو دکھی ہے ہو ہے ، یہ دونوں آب کے آباد کا دوستی ہروہ دونوں آب کے اللہ دوستی ہروہ دروں اللہ کا دوستی ہروہ دروں کا دوستی ہروہ دوستی دروں کا دوستی دوستی

خوششن میوتی ہیں ۔ ع مذار نے مشتری کا میں اور اور خواص کا کی میرون ارس اور

اگر انسانی رشتوں کی بنیاد ہے لوٹ خوص ، پاکیزہ بعذبات اور شرافت نفس کی آئیند دار ہو تو اسپے رشتے کہی نہیں کو سٹے بلکہ بیسے بیسے دن گذرتے جاتے ہیں 'اُن رشتوں کی تازگی اور تسگفت گی ہیں اضا فہ ہو تاجا تا ہے۔ یہ بھی بہے ہے کہ منظف 'سشبنم سے دُصط ہوے کموں کی پہچان ہے۔

 $( \ / )$ 

## In

### شفيعه تسا دري

میری تمام بہسٹوں کی مجست اپن مگہ مسلّہ سہی لیکن شغیعہ قادری نے صالحہ العائ*ف کی طرح میری نرندگی سے ت*مام ر**وشن** بہلومیں کو مورث کی کرنوں سے ماولیا ہے۔

میری شاع واحد زندگی کو فقد و نظرسے روشناس کوانے سے علاوہ میر کرو خیال کو بہیز کھا ہے۔ ایک وہین فطین مبمری طرح میری شخصیت اور فن سے فشکف گوشوں کو اجاگر کرتے ہوئے کچو کو اپنی پہچان کا احساس والم یا ہے اور میرے شعری سفر کی خوشگوار اور مشکل پسند داہوں کی نشان دہی کی ہے۔ اس سے یا وجود شفیع کا بہد احساس ہیں کہ میرا شعری سعفر اُس وقت بھی نامیل رہے گا میں بھی کہ یہ احساسات اور جذبات کی مختلف پھلا تایوں سے گھر تے ہوئے حجریا کی میر کی مدر بہونچوں۔

پیلے اپنے وجود کو مرکز بناتی ہے۔ شغیع کا نیال ہے کہ انسان کے لئے پہلے
اپنی شناخت خروری ہے تب کہیں اس میں دوسروں کو پہلی نے کی معاجیت
بیدا ہوتی ہے۔ اس کا فلسنہ میات ، انسانی اعلیٰ روایات کی با سداری کرتا ہے۔
اس کے دل میں زندگ کے ایک ایک لمر کو صدیوں میں بدلنے کی نواہش کروفی لیتی
دی ہے۔ اس کے نیائی میں مرف روشنی کی مقعد میات نہیں ہے بلکہ وہ مجمتی
ہے کہ تاریک مدگزاروں سے مجی رقین چراخ نموار ہوتے ہیں۔ شغیعہ ایک ایسی علمست ہے جس میں سیحائی مداقت اور حسن مروف سے سادے معامان میسا
علامت ہے جس میں سیحائی مداقت اور حسن مروف سے سادے معامان میسا
ہیں۔ ایک روشن حقیقت کی طرح زندگی کے تمام حسن کو اپنی آکھراں میں سمرنا برائی

شیع ایک دن جی سے طنے کے لئے مختر سیاست آئی۔ اُن ونول مه بیروقی بنتم کی گرا آریس میں در آباد کے علی وادبی اداروں " برایم فل کے لئے متعالم الله ربی متی ۔ بیروفی بنتم نے آسے بیرے ہاں بجرایا تھ ۔ مشیعہ مجوسے ملئے سے بیسط عابد علی خان صاحب دیرسیاست کے پاس گئی تی انہوں نے کہا کہ نیر ساحب آفس میں ، وہاں جاکر مل لیکے۔ شغیعہ نے مجھ سے انہوں نے کہا کہ نیر ساحب آفس میں ، وہاں جاکر مل لیکے۔ شغیعہ نے مجھ سے اپنا تعارف کرویا امیکن وہ تو میرے قبیلے کی لاکی نکی ۔ بنجارے مختلف مجھ لی این تعارف کرویا امیکن وہ تو میرے قبیلے کی لاکی نکی ۔ بنجارے مختلف مولی میں بیرے خاندان کے بہت سے لوگ رہتے ہیں ۔ ویسے قرارت میں میرے خاندان کے بہت سے لوگ رہتے ہیں ۔ ویسے میں بماری کے ماتھ بیدر میں میرے خاندان کے بہت سے لوگ رہتے ہیں ، ویسے میں بماری کے ماتھ بیدر میں جما بادین کے موتی منس بزرگ حفرت میں قطب الدین حسن بخاری کے ماتھ بیدر سے جما باد آ کے تھے .

ابوا<sup>ن</sup> اُردو میں کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ سیدر کی دو انتہائی زمین لڑکیا حيراتها ديدنيوسطى ميں ايم فل حررسي بيس- ان دونوں نے جوابرلال نهرو يونيورسطى ویلی سے انتیازی بیشیت سے ایراے کیا تھا۔ شغیع نے دوران گفتگوا بنے بھائی يمد فيسر كليم الله قادري كالحوالدي (جو كيانسس يونيورسطي يبن ايك منتهور سأنسل یم) اور دوسرے بھائی صبعت اللہ سے یارے میں بھی بتایا ۔ شغیرہ سے تعلیم معاللہ یں نیں نے بہت نیادہ ساتھ دیا ہے۔ ایم فل کے بعدجب اس نے یی ایج ڈی مے لئے جامع عثمانیہ میں اینا نام رج طر کروایا توسید نے کتابوں کی فراہمی کے مسلط على بعى تعاون كيار آل الله يا ريديوس ادبى بروكرامس داوا ك . اخبارسياست یں مفاین بھیوا کے ویسس کا لج یس پارٹ کا کچور شیب سے لئے کوشال رہا۔ ایم۔ فل سے مقالے ک ا**شاعی سے منے اِس ٹے اولی ٹرس**ط اور تعامس اُردو ٹرسط مراشط داواني معيدراكا و كعلى وادبى ادارے ك نام سے كتاب چھيوائ -اس تقاب سے بعدر مرائی پروگرامس مین نشر شده مفاین پرشتمل کتاب م تعارف " شائع كي - اس مح ملاده ايك بول بعائى كى طرح أس كى سريستى كرتاربا- المديد كالج اف الجوكشين محبوب كرمين بحشيت الجور الازمت داوالى - جيبات والالالج المن البحكيش قائم بوا توعظت آيا كے تعداون سے وہال الحرر كى جنيت سے اس کا تقرر موار جوتیر و وحی کالج کی بیچرینی مشغیر شف شا دان کا لیج میں عظمت خیابا مح تام سے ایک اولی انجن بنائی - وہ یا سندموم وملؤة ، دینوار اور خرمی علوم سے الاستزارى سبع برجسته تحريافدادبي وسياسي موضوعات ير اظہار خیال کا مکدا سے حاصل ہے۔ مشتقی تہم بب کی پرور دہ ہونے کے باوجود

روشن خیالی اس کا وصف ہے۔

شفیعر نے تین دفع بیرونِ ملک کا دورہ کیا ہے۔ پہلی دفع سلام الراء یں ۱۲ ماہ کے لئے کنی ڈراگئ تقی ۔ دومری مرتبہ سلام اور میں کیاسس (امریے) بہل گئ ۔ تیسری مرتبہ جنوری سلام الماع بھی شکا گو گئی۔ جب کبھی وہ بیرون کیاسے انڈیا آتی ہے تو کھ می دن بعد اینے حیدرآبادی دنگ فی ڈھی جاتی ہے۔

شغیع بہت سی اسلی صلاحیتوں کی مالک ہے 'ہیں محددب عالیہ کابہت شوق ہے۔ اچھ کت ہیں جمع کرنا اور پڑ معنا اُس کا مجوب مشغل ہے ۔ اِسس سے خاندان کا سلسلہ بہدر سے ایک موفی منت عالم دین ولی صفت پزرگ حفرت امام المدرسین سے ملتا ہے۔ بیدر ہیں خلر مُدس پاورہ ان ہی سے نام سے بسیایا ہوا ہے۔

تشفيع مب يهسلي بار مريد باري متى تويون محسوق بورم تفائد

ث الله وہ لولے گی نہیں ' اس موقع پر شعیع نے میرے پوتھے اولے کے تعييم الدين برويز كو ايك قيمتى ايميورشيد امريعن ميمره أورميرى اخرى ورك زينت نسرين كو سونے كے محكے اور باليال وت كر بے مد توشی محسوس كررى تعی" گھر کے تمام لوگوں سے اپنی والماز والسنتگی کا اظہار اپنے مختلف عل مے فدیع کیا کرتی تھی ' فکر میرے مے سب سے میتی شقیع سے اس تھے جس نے میرا دامن بھگودیا تھا' اُن میں سے کھدا نسواب بھی بلکوں پرچھلاتے مِن انعامن طوريرأكس وقت حيد أكسي أنحيين الشكول سص بے نیاز ہوجاتی میں .

O

### كوبيت كرآن

کویت کرن سے میری بیٹی طاقات شرو فغمہ کے ماحول میں ممت:

الکوکار و فغمل دائو کے میں درکی اسکول سٹیت سادھنا میں ہوئی ، ایک شہرب میں سیاست مض میں اپنے اوبی کام میں معروف تھا تو میرے دوست وشل دائو بھوست ملنے کے لئے آئے اور مجھ سیے تواہش کی کر کھے دیر کے لئے ان کے ہر، سنگیت سادھنا اسکول میلول جہاں مجھ ان کے ایک دوست امباجی دائو ایڈ میشل سیر نظرنط بادیس کی ہونہا دائر کی سے نہ مرف تعارف کرانا ہے بلکہ اس کو اینے ساتھ تا نہ میں شامل کرناہے۔

جب میں وظف ل داؤ کے ساتھ مستگیت سا دھنا " بہو بھاتو وہال موجود اللہ کو کھوں میں مجھے سے دوکا ہوتا ہے۔ اللہ دکھائی اللہ کے دوکا ہوں میں مجھے سے دوکا ہوں میں کون ہوں ۔ وظفل داؤ کے تعارف کوانے دی ۔ ایک تعارف کوانے سے پہلے ہی اس نے اقدازہ لگا یا کہ میں کون ہوں ۔ وظفل داؤ کے تعارف کوانے سے پہلے ہی اس نے مجھے میں در کہلوی العاز میں سام کیا ۔ اِس تعادف کے بعد میں نے ویت اکرتن سے کھھ غربیں کمین اور یہ محسوں کیا کہ اگر مناسب انداز میں اس تی اور یہ محسوں کیا کہ اگر مناسب انداز میں اس تی سام وہ سے والدب میں شاع ہی کہ ویا کرتن اس وقت اُدوہ دیم الحمط سے کھھ نیادہ واقعت ہیں این انتاام بنا سے کی ۔ کویا کرتن اس وقت اُدوہ دیم الحمط سے کھھ نیادہ واقعت ہیں

فعی اس کئے وہ (دیوناگری) بہندی رسم النظ میں اُردو غربیں تکھتی تھی۔ میں نے کو بتا سے ۔ پوچھا کہ تم اُردو زبان سے آچھی طرح واقف ہوتو پھر اُردو رسم الخط میں تکھنے میں علی غربی کھون نہیں تکھنے میں غربیں کھیتیں ؛ کویتا نے ہوا ب دیا ہجھے اُردو رسم الخط میں تکھنے میں دوانی تکلف محسوں ہوتا ہے۔ ( اب کویتا اُردو رسم الخط میں تکھی ہوئی کتا میں روانی سے ساتھ بڑھے نے گئی ہیں کویتا نے مجھ سے یہ مجھ کہا کہ ریڈیو اور ٹی وی کے دریچہ غربیں سننے کے علاوہ آڈیو اور ویڈیو کیسٹ سے غربیں سننے کے علاوہ آڈیو اور ویڈیو کیسٹ سے غربیس سننے کے علاوہ آڈیو اور ویڈیو کیسٹ سے غربیس سننے کے مقاوم کی اور میں نے اپنے منتشر خیالات کو شاعری کے اُردوشاعری سے دلیسے میں ڈھالت کو شاعری کے دو پیس کے معالمات شروع کیا۔

کویت کرت ابتداری اپنے چھولے کائی شیام کے درایہ بغرض اصل میں سے بال غزلی سیاست آفس مجھواتی رہی ۔ خسن آلفاق سے اُل دنوں شہر میں نئی کی ایک میں میں کئی اچھے مشاع سے ہوئے۔ ہیں نے کویٹا کو معمل نوائین میں ہارے میں بنایا اور سے ریک معتمل خوائین منظفر النسام ناز سے مجمل کہ اس نئی شاعوہ کی معمل خوائین میں خاطر خواہ پذیرائی ہوئی یا ہیئے۔ وہ ممنل خوائین کے جلسوں میں شریک ہونے دول بعد جب کویت نے کھے اور غربی کہ لیس تو مشورہ کویت نے کھے اور غربی کہ لیس تو مشورہ کا سخن کے لئے بچھے اپنے گھر واقع ملے بلی آنے کی نواہش کی ۔

یب میں پہلی د فعر کو بیائے گھر پہونیا تو وہ مقررہ وقت پر میرا انتظار کرری تقی ۔ بطیعے ہی میں نے اسکوٹر اسٹا نڈکی وہ دروازہ کے قریب آکر بھرگئ ۔ دستک دی تو اکس نے فوری کہا "آئےتے بھائی "، میں نے جی اس کا ڈرائنگ روم دنیھا تو مجھے بے صفوشی ہوئی 'اس کا ڈرائنگ روم صاف

متهرا البرييزاني جگر مليقرم ركمي بوئي تقي د درانگ روم ين ناتو بهندو کلچوکی چھا پیمتی<sup>،</sup> نەمسلم تېزىب كا دنگ ر كويت ا ك**ك پوشاك** ، اس كى گفتگو اس کے رمن مہن اس کی نشست و برخواست ، حید در آباد **بوں جسی ہے**۔ ملے ملے سے بتر چلتا تھا کہ وہ فالعی حدر آبادی تہدیب کی دین مے . دوران گفت كو جب كويتا مجھ بعائ كمدكر مناطب كرتي، تو مجھ بهت ايعالكت تا۔ یں فے ویتا سے کہا تم پہلے میری بہن ہو، بعد میں میری شاکرد ایسا كيت يروه بهت توش بولى ـ ايك دان وه اينے نتوبر ، يول اور اين بهن مينا. مے ساتھ میرے گھر بازار رولیل رسیدی چبوترہ آئی ۔ دو پرسے شام یک رہی۔ ہم نے کینے مل کڑکیا۔میری اہلیہ اور میری لڑکی زینٹ نسسرین نے ان جھانوں کی تواقع كى ربب من اليف نن گرمك بلى مين سقل بواتو وه اليف بعائى كيمراه مير كرآتى ربى يرب يوب كيعى كوئى تازه كلام بوتا ' مير بال آتى يا ابنى والده ك مکان (واقع ملے بلی) مجھے بلواتی ۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے ۔ گھڑانے سے يعلے فون فرور کرتی تا کہ بیں گھر پر موجود رہول ۔

کویت ایک نوش گو، نوش نکر شاع و سپے۔ اس میں یہ صلاحیت سے
کہ وہ فی البدید شعر کہ سکتی ہے ۔ شہر کے حالب فیاد بداس نے بہت ہی
متاثر کن نظر م کھی بھی جو سیاست میں شائع ہوئی ۔ اس نظر می اشاعت کے
بعد اس کی مقبولیت اور افعافہ ہوگی ۔ کویٹا ایک کم آمیز شاع ہے ۔ وہ مشاعول میں بہت کم شرکت کرتی ہے ۔ اُس کی شاعری کے ابتدائی زمانے میں صفدریہ گرلز بالک اسکول میں اسکول کی سور جو بلی تقاریب کا مشاع و بواتھا ۔ یہ مشاع و کویت

کی شاءانه زندگی کا یه پیلا مشاعره تھا۔اس مشاعره میں کویتا کو خوب واروکیین سے فواذا کیا۔ اس مشاعرہ کے بعد اُس کی شاعواد زندگی نے ارتقار کا ایک نئی محروط لی ۔ بعد ازاں اُس نے کئی مشاعرے پڑھے جن میں اس کو کا فی سرایا گیا۔ كويت كرن كى يرخوا بش تهى كداس كالمجوعر كام جلداز جلدت أتع بوجائ. اس کی خواہش کے بیش نظریں نے اس کے کام کا انتخاب شروع کیا۔ کو بناکے دالدامباجي راؤصاحب نے اپنى عيى كى توصل افزائى يس كوئى كسرا تھا بہيس ركمى -وه کویتا کی مرخوستی کا خیال ر تھتے ہیں۔ امیاجی راؤ ایک خالص حیدرآبادی مزائ ك انسان بس مدورة مرف أردو زبان سے بى دلچسى ريكتے بيس بكر وه اليمي طرح أردولكمتنا يرصنا جاشتين . وه اين بيني كو شهر كے خاص خاص مشاعرون مِن تود لے كستے مِن كويتا كومشاعول ين داد ملتى بي تو توكشن ہو ت یں ۔ کویٹا نے شعری میموریل کل سندمشاع ہ سے علاوہ کی بار دیڈاد سے دینا کام سنایا ہیں۔ دور درشن سے پروگرام ' انجن ' سے علاوہ نیشنل پروگرام (نی ورک شاعوہ میں بھی کام سستا میں ہیں۔ یہ سلسہ اب بھی جاری ہے۔ تحت میں شو سناتی یں ، پڑھنے کا انداز متا ترکن ہوتا ہے۔

امباجی داکو ایک دن اپنی سیل کے ہمراہ میرے گھرا کے اور مجھ سے نواہش ک کرکوبتا کا مجرعہ کام جلداز جلدت نئے ہونا ہما ہیئے۔ کویتا نے اس دوسال کے عرصر میں زائد ایک سوخولیں کہدلی تھیں۔ کچھ ہی دن بعد کویتا کا بہا مجموعہ کام جوحرف غولوں برمشتمل ہے " بہجان " کے تام سے شائع ہوا۔ کاناب کی است مت کے بسید ادبی طلقوں میں کافی بل چل دہی۔ موانا ابوا لکام آزاد دیتے السلى يلوط مين عظيم الشان يهيان يررسم اجراء كاتقريب منعقد مونى رجناب عابر لی طال عربرسسیاست نے دسم اجراد ابخام دی ۔ برنامید سید باشم علی افتر معابق واکسس چانسئر عثمانیہ وعسبلی گذرہ یونپورسٹی نے صوارت کی ۔ حجسٹس كويال داك أكوش ؛ و كالرحوس الل عم والركط الدجنك ميوزيم اور يروفي معنی تبسم صدر تعیر آردو جامع عماییر نے بھان خصوصی کی بیشیت سے ترکت ک یں اس تویب کا کفریز تھا۔ ممثل کے اختستام پر باشم علی اخر صاحب اور ڈاکٹر وان بہاور کھٹ نے خاص طور پیر کو بیٹ اور ایس سے اہل خاندات کو مبارکباری يْتِكُ نُوشَى بِينَى بِي كُويًا كُوا بِيصْرُاب كَي تَعِيرِل فَي (اس كافجود يقيب كيا) . اُس نے سرچا بھی نہ تھا کہ اُودوملتوں میں اس کی سٹ عری کی اس قدریذ برا کُ ہوگی اور فدور شاعری کی بدولت ہی اس کی بہمان ہوگی۔

کویت اکوئی چھ ہرواکھی ہونم سے موقع پرواکھی باندھتی ہے اور بالواسط اس بات کی ٹھا بال رہتی ہم بھائی بہن کا یہ پاکیزہ دست ہیشہ اسسی تازگ سے ساتھ برقوام رہیے۔

### کت ب کا آخری صفیہ

ممیں اپنے معاشرہ میں کچھ ایسے لوگ مجی لی بعا کے بین جوزندگ کا مصر نہ بھوتے ہوئے مجی زندگی کا الخوط محد بن جاتے ہیں۔ طویل فاصلوں پردستے ہوئے مجی اپنی قربت کا احدامی دلاتے ہیں۔ جن کی سانسوں کی گری اور جن سے فکرونتھال کی توشیو بيرابين جسم وجال كو بمشد ديكاتى رستى بدا ورجن كى لمى تى كفي محر مديول كاسفرط كرتى ہے . ايسے لوگ ہارے آم باس ہى رہتے ہى جوا بنا كھ وردا كسي ميں بان ليے كى تمنا كرتے ميں ۔ وہ اپنى بہيان كے لئے اصاص كے دروازے بردستك ديتے رہتے ہاں۔ اگرچہ ریشتے ایک دوسرے کی پہچان اورساج سے نظام سے لئے بنا کے میے ہیں لیکن كمى بھى دشتے كے درميان أكر جبت نه بوتو رشتول كاكوئى مطلب يى بني بوتا - مبت وشتول کونہ مف باتی رکھتی ہے بلکہ رشتوں کی تخلیق بھی مرتی ہے۔ ہرانسان کا دوسرے انسان سے رشت ہوتا ہے۔ پہر اوربات سے کہ ہم اپنی کم فہمی کی بنا دیراس رسٹنے کو بہمیاں ہیں پاتے۔ وراهل ممیت مرکز ب اور دشت وائره -

ید منستر لوگ بے تاج بادشاہوں کی طرح یا گیزہ جذبات کا احرام کو ہوتے ہوئے ۔ رشتوں کے تقدی کا تحفظ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی داستان مبرو وفائنم ہی ہوتی ہوتی کہیں ہوتی کہیں نہیں اور می ہوئی شب کا آئیل کہیں نہیں اور می ہوئی شب کا آئیل طعک ہی جاتا ہے۔ سنائے اواز میں بول جاتے ہیں۔ رشتوں کا ہجوم المحتاج الذ میونیا لیون کھوم میں میں کوکس نام سے بکارا جائے کیونکہ جذبہ میت تمام رشتوں سے اعلی وارق ہے۔